المال www.Kitabobunnat.com الطاف احمر الطمي

### بسرانسوالرج الحجير

### معزز قارئين توجه فرمائي!

### كتاب وسنت داك كام پردستياب تمام البكثر انك كتب .....

- عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- جلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)
  کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا شاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

- سی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



الطاف احمراعظمي

www.KitaboSunnat.com



### جمله حقوق محفوظ بي

اهتسام: محمالتس تبای مطبع: مخ شکر پرنٹرز

تاسيخ انتاعت : ۲۰۰۵

قیبت: ۱۸۰ روپے

دارالتذكير

رحمٰن ماركيث ،غزني سفريث ،اردو بإزار

لا بور ـ 54000 فون : 7231119

ویب بائث: www.dar-ut-tazkeer.com

ای میل: Info@dar-ut-tazkeer.com

# فهرست مضامين

| ۵        | مقدمه :<br>پېلاخطب :                                   |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 19       | علم اورروحانی تجربه<br>د وسمراخطیه:                    |
| 34       | روحانی تجربے کے مکشوفات کی عقلی جانج<br>تنیسراخطبہ:    |
| 1+1~     | تصورخدا ادرعبادت کامفہوم<br>چوتھا خطبہ:                |
| سط مها ا | م انسانی نفساس کی آزادی اور سرمدیت<br>با نیجوال خطبه:  |
| 1/1      | پیرین میں بیر اسلامی ثقافت کی روح<br>جھٹا خطبہ :       |
| r+0      | به به به اسلام میں اصول حرکت (اجتهاد)<br>سانواں خطبہ : |
| 4°4      | ما میران مسیم<br>کیاند ہب ممکن ہے؟                     |

www.KitaboSunnat.com

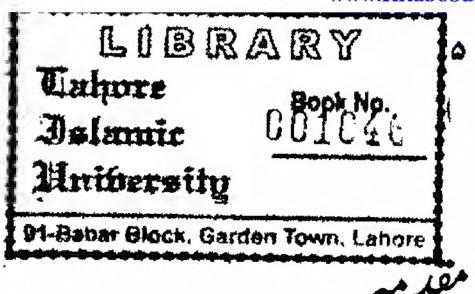

عہد عباسی میں بونانی علوم بالخصوص منطق و فلسفہ کا ترجمۂ رہی میں ہوا تو مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے میں اسلامی عقابد وافکار کے بارے میں متعدد بحثیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور بہت ہے اہل علم شک وشبہ میں پڑ گئے۔ یہ بات تقریباسب نے مشلم کرلی کہ امام فلسفہ ارسطو کے دماغ ہے فکلا ہوا ہر خیال حرف آخر ہے اور اس میں مسلمی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

اس صورت حال کود کیے کرامام غزالی نے فلفہ کیونان کا گہر امطالعہ کیااور پھر
اپنی کتاب "نتہافۃ الفلافسفہ" میں فلفہ کیونان کے الہیاتی مسائل کی غلطیاں واضح
کیں۔اس کے علاوہ انہول نے اسلامی عقاید ومسائل کی عقلی توجیہ بھی پیش کی تاکہ
ارباب عقل کے لیے وہ قابل قبول بن سکیں اور اہل ایمان کے عقاید میں استحکام پیدا
ہو۔ان کی کتاب "احیاء العلوم" اس کو سشش کی آئینہ دار ہے اور اس سے میچے معنی میں
علم کلام کی بنیاد یڑی۔

علم کلام کی غرض اسلامی عقابد کا اثبات اور ان کی ایسی عقلی تشری ہے جس سے مخالفین اسلام کے اعتراضات اور ان کے پیدا کردہ شکوک رفع ہو جائیں۔ علم کلام بیس عام طور پر جو موضوعات زیر بحث آتے ہیں ان میں ذات باری تعالی اور اس کی صفات، حیات و کا کنات کی حقیقت، انسانی نفس کی ماہیت، و حی والہام، نبوت، حشر و نشر، تقدیر، جبر وقدر اور جنت و دوزخ وغیرہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے خطبات اقبال کا شار جدید علم کلام میں ہوگا۔

اقبال نے محسوس کیا کہ عہد جدید کے فکری مسائل عہد قدیم کے فکری مسائل عہد قدیم کے فکری مسائل سے بالکل مختلف ہیں۔ ماضی ہیں نہ ہب اور فلسفہ کے در میان آویزش تھی اور یہ خالص تصورات کی آویزش تھی۔ لیکن جدید عہد میں جہاں ایک طرف قدیم نہ ہی فکر اور جدید فکر و فلسفہ میں تصادم ہے وہاں سائنسی علوم سے بھی جن کی بنیاد مشاہدہ و تجربہ پر ہے، نہ ہب ہم آہنگ نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے اصحاب علم نہ ہبی عقاید کے تجربہ پر ہے، نہ ہب ہم آہنگ نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے اصحاب علم نہ ہبی عقاید کے بارے میں اللہ علی د ہن رکھتے ہیں۔ ان کے ذہنوں سے شک کاکا نا نکا لئے میں ہارے قدیم علوم کی افادیت مشکوک ہے۔

اقبال کاخیال ہے کہ جس طرح قدیم علم کلام اپنی محدود افادیت کے باوجود عہم عہد حاضر کی فکر کے پیدا کردہ سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے اس طرح قدیم تصوف بھی جس نے بلاشبہ نہ ہبی تجربے کی قدیم روایت کو آگے بڑھایا ہے، اپنے قدیم اندازِ فکر و ذکر اور پیچیدہ مصطلحات کی وجہ سے عہد جدید کے انسان کے لیے نا قابل فہم ہے۔ان کے الفاظ ہیں:

The more genuine school of Sufism have, no doubt, done good work in shaping and directing the evolution of religious experience in Islam; but their latter day representatives, owing to their ignorence of the modern mind, have become absolutely incapable of receiving any fresh inspiration from modern thought and experience. They are perpetuating methods which were created for generations possessing a cultural outlook differing, in important respects, from our own. (Preface, P. 1)

اس صورت حال کے پیش نظرا قبال کا خیال ہے کہ اسلام کے بورے فکری

L

نظام پرازسر نوغور و تکری ضرورت ہے۔عہد جدید کابیا ہم ترین نقاضاہے کہ اسلامی افکار کوجدید فکر کی روشنی میں پیش کیا جائے۔وہ لکھتے ہیں:

In these lectures I have tried to meet, even though partially, this urgent demand by attempting to reconstruct Muslim religious philosophy with due regard to the philosophical tradition of Islam and the more recent developments in the various domains of human knowledge. (Preface, P.1)

چو سے خطبے میں جس کا عنوان ہے:-The Human Ego - His Immor وہ مزید لکھتے ہیں:

tality and Freedom

The task before the modern Muslim is, therefore, immense. He has to rethink the whole system of Islam without completely breaking with the past ............The only course open to us is to approach modern knowledge with a respectful but independent attitude and to appreciate the teachings of Islam in the light of that knowledge, even though we may be led to differ from those who have gone before us. (P. 97)

اقبال کے ذہن میں اسلامی قکر کی تفکیل جدید کا خیال اس وجہ سے بھی آیا کہ عہد جدید کے انسان کی توجہ تصورات سے زیادہ اشیاء و حوادث Concrete) کہ عہد جدید کے انسان کی توجہ تصورات سے زیادہ اشیاء و حوادث کی دریافت پر مرکوز ہے۔ Thing) اس طرز مطالعہ میں مشاہدہ و تجربہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے باہر کسی

حقیقت کا وجوداس کے لیے نا قابل تسلیم ہے۔اس انداز فکرسے ند ہی عقابد بالخصوص ذات باری تعالیٰ کا اثبات مشکل ہے کیونکہ عقابد کا تجربہ و مشاہرہ ممکن نہیں ہے۔ عقابد کا مطلب ہی کسی بحث و ثبوت کے بغیر بعض غیر مرئی حقائق کا اعتراف ہے،اور سائنس اس کورانہ تقلید کی مشرہے۔

اس بنا پر اقبال کو فد ہی عقاید کے اثبات واحقاق کی ایک ہی صورت نظر آئی کہ تصوف کے روحانی تجربے پر اس بحث و گفتگو کا مدار رکھا جائے اور بتایا جائے کہ فد ہب بالحضوص فد ہب اسلام کے عقاید کی بنیاد مجر و تصورات پر نہیں ہے بلکہ تجرب عنی مدافت معلوم کی جاسکتی ہے۔ اور اس اعتبار سے فد ہب اور سائنس ہم آ ہنگ ہیں۔ لیکن دونوں تجر بات کی نوعیت میں فرق ہے۔ اول الذکر یعنی روحانی تجربے میں حقیقت کی داخلی ماہیت (Inner Nature) کا ادر اک و مشاہدہ کیا جاتا ہے اور موخر الذکر میں حقیقت کا خار جی طرز عمل (External Behaviour) زیر بحث آتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں میں ایک فرق اور ہے۔ فہ ہی تجربے میں حقیقت کا کلی مشاہدہ و تا ہے جب کی طبیعی سائنس میں حقیقت کے کی ایک جزءیا اجزاء کا مشاہدہ و تجربہ کیا جاتا ہے۔ اقبال نے اپنے آخری خطبے میں دونوں تجربات کی نوعیت اختلاف تجربہ کیا جاتا ہے۔ اقبال نے اپنے آخری خطبے میں دونوں تجربات کی نوعیت اختلاف کوان لفظوں میں بیان کیا ہے:

The truth is that the religious and the scientific processes, though involving different methods, are identical in their final aim. Both aim at reaching the most real....... In the domain of science we try to understand its meanings in reference to the external behaviour of reality; in the domain of religion we take it as representative of some kind of reality and try to discover its meanings in reference mainly to the inner nature of that reality. The

4

sense parallel to each other. Both are really descriptions of the same world with this difference only that in the scientific process the ego's stand point is necessarily exclusive, whereas in the religious process the ego integrates its competing tendencies and develops a single inclusive attitude resulting in a kind of synthetic transfiguration of his experiences. (The Reconstruction of Religious Thouhgt In Islam; PP.195, 196)

اس اقتباس اور اس سے پہلے دوسر سے اقتباسات جو ہم نے نقل کیے ہیں ان
سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خطبات میں اقبال کا زاویۂ نگاہ تھیک دہ ہے جو وحدة
الوجود کا ہے۔ اس نظریے کا اساسی مفہوم ہیہ ہے کہ موجود ات کی کثرت میں جو چیز
قدر مشترک کے طور پر موجود ہے وہ دجود ہے اور یہی وجود مطلق ہے جو تمام
موجود ات میں ان کی اصل وعین بن کر سر ایت کیے ہوئے ہے۔ فرق صرف مراتب
کا ہے۔ انسان تمام مراتب وجود کا جامع ہے۔ اس میں وجود اپنی کممل ترین صورت
میں موجود ہے۔

اقبال نے اس وجودی خیال کے اظہار کے لیے وجود اور وجود مطلق کی جگہ انائے محدود اور انائے مطلق کی اصطلاحات استعال کی ہیں لیکن باعتبار مفہوم ان دونوں اصطلاحوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح وجود کے در جات و مر اتب ہیں۔ اور جس طرح سمطرح سمیل وجود کا آخری در جہ انہوں نے انسان ہے۔ انہوں نے انسان ہے۔ انہوں نے لکھا ہے:

"خدائی انر جی کا ہر ذرہ خواہ وہ مرتبہ وجود میں کتابی پست ہوا یک اناہے۔

(The Reconstruction Of Religious Thought In Islam, P.119)

وحدۃ الوجود کے خیال کے مطابق خدااس کا ئنات سے ماوراء نہیں بلکہ اس کے اندراس کی عین بن کر مستور ہے۔اقبال کا بھی یہی خیال ہے۔ فرماتے ہیں :

> The great point in christianity is the search for an independent content for spiritual life which, according to the insight of its founder, could be elevated, not by the forces of a world external to the soul of man, but by the revelation of a new world within his soul. Islam fully agrees with this insight and supplements it by the further insight that the illumination of the new world thus revealed is not something foreign to the world of matter but permeates it through and through.

(The Reconstruction of Religious Thought In Islam, P. 9)

The Absolute Ego, as we have seen, is the whole of Reality. He is not so situated as to take a perspective view of an alien universe; consequently, the phases of His life are wholly determined from within.

(The Reconstruction of Religious Thought In Islam, P. 59)

اقبال نے اپنے تمیرے خطبہ: The Conception of God and the

کنارکی آغوش میں رہنے کے باوجوداس میں فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے اس طرح نفس انسانی بھی خداہے ہم آغوشی کے باوجوداس میں فنا ہو کرختم نہیں ہوگا بلکہ ایک علیحہ ہ وجود کی حیثیت سے قائم و دائم رہے گا۔ خطبات کی طرح ان کے فارسی کلام میں بھی یہ خیال موجودے:

ب بحرش هم شدن انجام مانیست اگر اورا نو در همیری نانیست بخود محکم گذر اندر حضورش مشو تا بید اندر بحر نورش مشو تا بید اندر بحر نورش (گلشن راز جدید)

لیکن اقبال زیادہ دنوں تک اس خیال پرجس میں شویت موجود ہے، قائم نہیں رہے اور آخرالا مر انہول نے تکلفات کے سارے پردے اٹھا دیے اور ایک وحدة الوجودی کی زبان میں کہدڈالا:

کرا جوئی، چرا در نیج و تابی که او پیداست تو زیر نقابی تلاش او سمی جز خود نه بنی تلاش خود سمی جز او نیابی تلاش خود سمی جز او نیابی (بیام مشرق)

ان اشعار سے بالکل ٹابت ہے کہ اقبال کی نظر میں انسان اور خدا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ظاہر ہے اور دوسر اباطن۔ خدا کی تلاش انسان کی تلاش ہے اور دوسر اباطن۔ خدا کی تلاش انسان کی تلاش ہے اور دانسان کی تلاش سے ہم معنی ہے۔

وحدة الوجود کے سب سے بڑے شارح اور مفسر شیخ محی الدین ابن عربی فی قر آن مجید کی آیت : واعبُد ربّك حقی یاتیك الیقین (سورہ: حجر: ۱۵) کی

کنار کی آغوش میں رہنے کے باوجوداس میں فنا نہیں ہوجاتا بلکہ اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے۔ اس طرح نفس انسانی بھی خداہے ہم آغوشی کے باوجوداس میں فناہو کرختم نہیں ہوگا بلکہ ایک علیحہ ہوجود کی حیثیت ہے قائم ودائم رہے گا۔ خطبات کی طرح ان کے فارس کی کام میں بھی بیہ خیال موجود ہے:

ب بحرش هم شدن انجام مانیست اگر اورا نو در همیری فنانیست بخود محکم گذر اندر حضورش مشو تا بید اندر بحر نورش مشو تا بید اندر بحر نورش (گلشن راز جدید)

لیکن اقبال زیادہ دنوں تک اس خیال پرجس میں تنویت موجود ہے، قائم نہیں رہے اور آخرالامر انہوں نے تکلفات کے سارے پردے اٹھا دیے اور ایک وحدة الوجودی کی زبان میں کہدڑالا:

ان اشعار سے بالکل ٹابت ہے کہ اقبال کی نظر میں انسان اور خدا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ظاہر ہے اور دوسر اباطن۔ خدا کی تلاش انسان کی تلاش ہے اور دوسر اباطن۔ خدا کی تلاش انسان کی تلاش ہے اور دوسر اباطن۔ خدا کی تلاش خدا کی تلاش کے ہم معنی ہے۔

وحدة الوجود کے سب سے بڑے شارح اور مفسر شیخ محی الدین ابن عربی نے قرآن مجید کی آیت : واعبُد ربُك حَتّی یاتیك الْیقِینُ (سورہ: حجر: ۱۵) کی تفریر ش الکھاہے" حتی باتیك حق البقین منتهی عبادتك بالقصاء و جو دك فیكون هذا العابد و المعبود جمیعا لا غیره (عرائس البیان ج ۱ ص ، ۷ م برحاشیه) مذا العابد و المعبود جمیعا لا غیره (عرائس البیان ج ۱ ص ، ۷ م برحاشیه) "یهال تک کر تختے حق البقین حاصل ہواور تیرے وجود کے ختم ہونے کے ساتھ ہی تیری عبادت بھی ختم ہوجائے، پھر عابداور معبودایک ہول سے، عابد معبود کاغیر نہیں تیری عبادت بھی ختم ہوجائے، پھر عابداور معبودایک ہول سے، عابد معبود کاغیر نہیں رہے گا۔"

اقبال اور مین محی الدین ابن عربی کے ندکورہ خیالات میں کامل مکمانیت ہے اور دونوں ہی خیالات کفروشرک کی گندگی سے آلودہ ہیں۔اللہ تعالیٰ اقبال کی مغفرت کرے۔ خطبات میں کثرت سے ایسے خیالات ہیں جن پر واضح طور پر کفر وشرک کا اطلاق ہو تا ہے۔ اس موضوع پر راقم حروف کا ایک رسالہ "اقبال اور وحدة الوجود" کے نام سے ہے، قارئین اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔اس رسالے میں تفصیل سے اقبال کے وحدة الوجودی خیال پر نفذہ تبھرہ کیا گیا ہے۔

ماہیت وجود سے بی جڑا ہوا ایک دوسر ااہم موضوع مسئلہ زبان و مکان ہے۔
تقریباً ہر خطبے ہیں یہ موضوع کسی نہ کسی رخ سے ضر در زیر بحث آیا ہے۔ اس بحث کا
تعلق وجود خدا کے ادر اک واثبات ہے ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ حقیقت زبان کو سمجھے
بغیر خدا کی ہستی کا عرفان وادر اک مشکل ہے۔ اس لیے انہوں نے پوری کو مشش کی
ہے کہ اس مشکل مسئلے کا کوئی اطمینان بخش حل نکل آئے۔ لیکن یہ موضوع اس قدر
بیجیدہ ہے کہ ان کی تمام تر کو مشش کے باوجود وہ لا نیجل بی رہااور اس کا اعتر اف بھی
انہوں نے کیا ہے۔ سینٹ اگٹائن کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مجھے
سے پوچھے کہ زبان کی حقیقت کیا ہے تو میں اس کو واضح نہیں کر سکوں گا، اور اگر کوئی
نہ پوچھے تو میں اس کو جانا اور محسوس کر تاہوں۔ (دوسر اخطبہ ص ۵۸)

ان مباحث کے علاوہ خطبات میں بعض دوسرے ند ہی امور و مسائل بھی ضمناز ریجث آمجے ہیں، مثلاً وحی والہام، جبر و قدر، تقدیر، ایمان و عبادت، ختم نبوت اور جنت ودوزخ وغیرہ۔ان مسائل کے بارے میں اقبال نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ علمی اعتبار سے بے حدوقیع ہیں لیکن قرآنی زاویۂ نگاہ سے بعض مباحث محل نظر ہیں۔

آخری دو خطبے بین 'اسلامی ثقافت کی دور " اور ''اسلام میں اصول حرکت (مسئلہ )جہزاد) خطبات کے مخصوص مباحث سے بالکل الگ ہیں۔ یہ دونوں خطبے بعض باتوں سے قطع نظر عالمانہ اور فکر انگیز ہیں۔ دوسر سے خطبات میں گو کہ اقبال کی فکر ثولیدہ ادر بعض مقامات پر غیر واضح ہے لیکن اس کے باوجودوہ افادیت سے خالی نہیں ہیں۔ انہوں نے نفس ، شعور ، زمان و مکان اور ماہیت وجود پر جو بحث کی ہے اس سے ہیں۔ انہوں نے نفس ، شعور ، زمان و مکان اور ماہیت وجود پر جو بحث کی ہے اس سے ان کی غیر معمولی قوت فکر کا اظہار ہو تا ہے۔ ان فلسفیانہ مسائل پر اردوزبان میں اس فوع کی عالمانہ بحث کم از کم راقم کی نظر سے نہیں گذری ہے۔ لیکن یہ بھی مانناہوگا کہ اسلامی عقاید کی توضیح میں الناسے بعض فکری لفزشیں سر زد ہوئی ہیں ، اور اس کی وجہ ان کے مطالعہ کی بعض خامیاں ہیں جن میں سے چند خامیوں کاذکر یہاں کیا جا تا ہے۔ ان ان کے مطالعہ کی بعض خامیاں ہیں جن میں سے چند خامیوں کاذکر یہاں کیا جا تا ہے۔ مطالعہ مغربی فکر کی روشنی میں کیا ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ پروفیسر مطالعہ مغربی فکر کی روشنی میں کیا ہے۔ پروفیسر مطالعہ مغربی فکر کی روشنی میں کیا ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ پروفیسر موفی غلام تبسم کوایک خط میں کھتے ہیں:

"میری عمر زیاده تر مغربی فلسفه کے مطالعه میں گذری ہے اور بیہ نقط منظر ایک حد تک طبیعت ٹانیہ بن گیاہے۔ وانستہ پایا دانستہ میں ای نقط منگاہ ہے حقائق اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں۔" (اقبال نامہ، حصہ اول ص ۷۲)

خطبات میں ایک جگہ لکھاہے:

" ہمارے لیے اب ایک ہی راہ تھلی ہے کہ جدید علم کے معاملے میں ہمارا طرز عمل عزت واحترام کے ساتھ آزاد اور معروضی ہو اور اس علم کی روشنی میں ہم اسلامی تعلیمات کی تائید و شخسین کریں۔"

(The Reconstruction of Religious Thought In Islam, P. 136)

سین اقبال بیربات بھول گئے کہ انسانی قکر برابر بدلتی رہی ہے اور اس پر خود
انسانی فکر کی تاریخ گواہ ہے۔ اس لیے تسلیم کرنا ہو گا کہ اس کے سفر ارتقاء میں جدید فکر
ایک منزل ہے، منزل آخر نہیں ہے۔ اس متغیر فکر کی روشنی میں اسلامی عقاید کی جو
تاویل و تشریخ کی جائے گی وہ یقیناد بریا ثابت نہ ہوگی۔

اسلامی تعلیمات کا ماخذ کسی انسان کا ذہن نہیں ہے بلکہ اس کا مصدر و ماخذ ذات مطلق بعنی اللہ ہے جہال کسی نوع کا کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں عقاید کے اثبات میں جو دلا کل دیے گئے ہیں وہ فطری بھی ہیں اور برہانی بھی، اور وہ ہر دور کے انسانول کے لیے حسب استعداد اطمینان بخش ہیں بشر طیکہ غور و تد برسے کام لیا جائے جس کی تلقین قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ سائنسی علوم کی تحقیقات اور ان کے بیانات کو اسلامی فکر کی تائید میں لایا جاسکتا ہے نہ کہ اس کی موشی میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید ہو جیساکہ اقبال نے لکھا ہے۔

اقبال کے مطالعہ کی دوسری غلطی ہے ہے کہ انہوں نے نہ ہبی عقایہ بالحضوص ذات باری تعالیٰ کے ادراک کا معتبر ذریعہ روحانی وجدان یعنی نہ ہبی تجربے کو قرار دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ روحانی وجدان کوئی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نہ ہبی تو ممکن نے اس سلسلے میں جو تجربے بیان کیے ہیں وہ صدافت پر مبنی ہوں۔ لیکن ہے بھی تو ممکن ہے کہ اس میں حواس اور وہم کی کار فرمائی ہو۔ اس میں القائے شیطانی کا بھی امکان ہے۔ ان امکانات کو اقبال نے بھی تشلیم کیا ہے۔ مجد دالف ثانی نے لکھا ہے کہ صوفیاء کے الہامات دین میں جست نہیں ہیں۔ ان میں نفس کی وسوسہ انگیزی اور شیطان کی طرف سے دخل اندازی دونوں کے خطرے موجود ہیں۔ اس لیے بات وہی صحیح ہے جونصوص قطعی سے ثابت ہو۔

اقبال کے مطالعے کی تیسری غلطی بیہ ہے کہ انہوں نے قر آن مجید کی آیات سے استدلال کرتے وفت ان کے سیاق و سباق کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ سر سری مطالع میں جو بات ان کی سمجھ میں آگئی اس پر بحث واستدلال کی عمارت کھڑی کردی ہے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ آیات کا مطلب سمینج تان کر نکالا گیا ہے بلکہ بعض مقامات پر دانستہ تحریف کا گمان ہوتا ہے۔ اس بنا پر ان کے وہ دلا کل جن کا تعلق نصوص قرآن سے ہے ساقط الاعتبار ہیں۔

حقیقت بہ ہے کہ اقبال نے جس مقصد کے لیے خطبات لکھے تھے اور ان کو جدید مرراس اور علی گذھ کی علمی مجالس میں پڑھ کر سنایا تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی فکر کو جدید فکر ہے ہم آ جنگ کیا جائے تاکہ وہ جدید عہد کے ذہنوں کے لیے قابل قبول بن سکے لیکن یہ مقصد پورانہ ہوا۔ اکثر خطبات کی بحث اس قدر پیجیدہ ہے کہ عام مسلمان تو کبار باب علم ووانش کی ایک بڑی تعدادان کے بہت سے مقامات کو سیجھنے سے قاصر ہے۔ اگر اقبال نے فلفہ کی زبان اور مصطلحات میں بات کرنے کے بجائے عام فہم زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوتا تو وہ زیادہ نفع بخش ہوتا۔

اقبال نے دیباچہ کتاب میں لکھاہے کہ ان خطبات میں انہوں نے نہ ہی فکر کی جو جدید تشریح کی ہے وہ حرف آخر نہیں ہے۔ فلفہ میں کوئی چیز قطعیت کا درجہ نہیں رکھتی، جیسے جلم آگے بڑھتاہے خیالات کی نئی شکلیں سامنے آتی بیں۔ اس لیے یہ ہماری فرمہ داری ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کی رفتار پرنظرر کھیں اور ساتھ ہی تقیدی زادیہ سے کسی حال میں بھی دست بردارنہ ہوں۔ ہم نے خطبات کا تقیدی جائزہ ای اصول کی روشن میں لیاہے۔

اقبال کے فلسفہ و فکر پر بہت بچھ لکھا گیاہے لیکن اب تک ان کے خطبات کا تقیدی جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو چھوٹی بری کتا ہیں لکھی گئی ہیں ان کا لب ولہجہ تقریفی زیادہ اور تنقیدی کم ہے۔ اکثر ارباب قلم خطبات کی پیجیدہ بحثوں سے دامن بچا کر گزر مجے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنے میں شاید حق بجانب ہوں گا کہ ۔

قرآنی زاویہ نگاہ سے خطبات کا یہ اولین تنقیدی جائزہ ہے۔
اس تنقید سے کوئی بیر نہ سمجھے کہ راقم علامہ اقبال کے فضل و کمال کا مشکر ہے۔ ان کے علمی تبحر اور شعری مر ہے کا انکار مہر نیم روز کے انکار کے ہم معنی ہوگا اور مشکر کے جہل کا اعلان بھی۔ لیکن اس حقیقت کا انکار مشکل ہے کہ علامہ کا مطالعہ قرآن زیادہ عمیق نہیں تھا۔ کاش کہ انہوں نے اس میں فکرویڈ بر کے لیے کانی وقت مطالعہ قرآن زیادہ عمیق نہیں تھا۔ کاش کہ انہوں نے اس میں فکرویڈ بر کے لیے کانی وقت دیا ہو تا اور مسلم کی دو ان کے عہد میں محتاج تھی اور اس وقت اس اسلامی فکر کو وہ تا بناکی ملتی جس کی دہ ان کے عہد میں محتاج تھی اور اس وقت اس سے بھی زیادہ اس کی ضرور ت ہے۔

مجھے یفین ہے کہ اس کتاب سے مطالعہ اقبال میں مزید آسانی پیدا ہو گی اور فکر کی نئی راہیں تھلیں گی۔ اگر میرے قلم نے کہیں لغزش کھائی ہو تو اہل علم سے التماس ہے کہ دہ اس کی طرف مجھے ضرور متوجہ کریں۔

الطاف احمدا عظمی (ننگ دہلی) ۲۷ دسمبر ۱۹۹۷ء www.KitaboSunnat.com

پہلاخطبہ:

## علم اور روحانی تجربه

(Knowledge and Religious Experience)

اقبال نے اس خطبے کے آغاز میں بطور تمہید تین سوالات قائم کیے ہیں:
(۱) جس کا تنات میں ہم رہتے ہیں اس کی ساخت و کیر کٹر کیاہے؟ (۲) کا تنات کی تفکیل میں کوئی دائمی عضر بھی ہے؟ (۳) کا تنات سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیاہونا کیاہونا کیاہونا جارا مقام کیا ہے اور اس مقام کے لحاظ سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا جا ہے؟ (۱)

ان سوالات کا تعلق اعلی شاعری، ند بہب اور فلسفہ تینوں ہے ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ شاعر انہ الہام (Poetic Inspiration) ہے جس قتم کا علم حاصل ہو تا ہے دہ اپنی ترقی دہ اپنی فطرت میں انفرادی انداز رکھتا ہے اور مہم اور غیرطعی ہو تا ہے۔ ند بہب اپنی ترقی یافتہ صورت میں شاعری ہے ارفع واعلی ہے۔ وہ بستی مطلق کے ادر اک میں عدودیت کا قائل نہیں بلکہ اس بات کا مدعی ہے کہ حقیقت اعلیٰ کا بر اور است مشاہدہ محدودیت کا قائل نہیں بلکہ اس بات کا مدعی ہے کہ حقیقت اعلیٰ کا بر اور است مشاہدہ کا دوریت کا قائل نہیں بلکہ اس بات کا مدعی ہے کہ حقیقت اعلیٰ کا بر اور است مشاہدہ کا دوریت کا قائل نہیں بلکہ اس بات کا مدعی ہے کہ حقیقت اعلیٰ کا بر اور است مشاہدہ کے دوریت کا قائل نہیں بلکہ اس بات کا مدعی ہے کہ حقیقت اعلیٰ کا بر اور است مشاہدہ کا دوریت کا قائل نہیں بلکہ اس بات کا مدعی ہے کہ حقیقت اعلیٰ کا بر اور است مشاہدہ کی ہے۔

فلفہ آزاد تحقیق و تجس کانام ہے۔ وہ ہر طرح کی سند (Authority) کا منکر ہے۔ اس کاکام انسانی فکر بالحضوص ند ہب کے مسلمات اور مفروضات کی تہ تک پہنچ کر ان کا تقیدی جائزہ لینا ہے۔ اس بے لاگ جبتجو کے نتیج میں یا تو وہ ند ہب کے مسلمات کا نکار کر دیتا ہے یا پھر اعتراف کر تاہے کہ عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ مسلمات کا انکار کر دیتا ہے یا پھر اعتراف کر تاہے کہ عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ

وہ حقیقت مطلقہ کااور اک حاصل کرے۔ (۳)

اس سے بالکل ظاہر ہے کہ اقبال کے نزدیک حقیقت کلی تک رسائی کاواحد ذریعہ منہ منہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک پر ندعقل وخرد کی رہنمائی کے بغیر اپنار استہ معلوم کر لیتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اس طرح مذہب بھی عقل کی رہنمائی سے بے نیاز ہے۔ (۴)

کیا مذہب اور عقل فی الواقع ایک دوسرے سے بے نیاز ہیں اور عقل مذہبی اقدار کی مخالف ہے؟ اس سلسلے میں اقبال کے یہاں واضح تضاد ملتاہے۔ کبھی وہ عقل کی مخالفت کرتے ہیں اور کبھی اس کی ہم نوائی۔ چنانچہ رومی کی تائید کرتے ہوئانہوں نہوں نے اکھاہے کہ عقل دل زندہ کی راہ زن ہے اور اس کے پوشیدہ خزانوں کی تاہی کا باعث بنتی ہے۔ (۵) لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعتقاد محض جذبہ اور تاثر کانام نہیں ہے، اس میں ایک قتم کا علم اور عقل بھی ہے اور مذہب کی تاریخ اس کی شہادت ویتی ہے۔ شکلمین (Scholastics) اور صوفیہ کی بحث کی تاریخ اس کی شہادت ویتی ہے۔ شکلمین (Scholastics) اور صوفیہ کی بحث وجدل سے بالکل واضح ہے کہ عقلی تصور مذہب کا ایک بنیادی عضر ہے۔ انہوں نے وجدل سے بالکل واضح ہے کہ عقلی تصور مذہب کا ایک بنیادی عضر ہے۔ انہوں نے ایس خیال کی تائید میں انگریز فلنی وہائٹ ہیڈ کا یہ قول نقل کیا ہے: (۱)

The Ages of faith are the ages of rationalism.

"اعتقاد كاد وردر اصل عقليت كاد وربي-"

اقبال نے نہ کورہ مغربی مفکر کے حوالے سے یہ بھی لکھاہے کہ نہ ہب جو بنیادی اعتقادی اصول ہیں وہ دراصل کلی صداقتوں کا ایک نظام ہے۔ چو نکہ نہ ہب کا بنیادی فریضہ انسان کی خارجی اور باطنی زندگی کی تشکیل وہدایت ہے اس لیے نہا سے ضروری ہے کہ کلی صداقتوں کے لیے ایک عقلی بنیاد (Rational Foundation) فراہم کی جائے کیوں کہ یقین کے بغیر کر دار سازی نہایت مشکل کام ہے۔ (ے) فراہم کی جائے کیوں کہ یقین کے بغیر کر دار سازی نہایت مشکل کام ہے۔ (ے)

آویزش نہیں ہے، دونول کا ایک ہی منبع وماخذہ اور دونوں ایک دوسرے کی سکیل کرتے ہیں: They complement each other (۸) فرق صرف بیہ ہے کہ اوّل الذكر حقیقت کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر کے ایک وفت میں صرف اس کے ایک جزء کا مطالعہ کرتی ہے۔ایک کی نظر حقیقت کلی کے زمانی پہلو Temporal Aspect of) (Reality) یر اور دوسرے کی نگاہ اس کے سرمدی پہلو (Eternal Aspect) پر مرکوز ہوتی ہے۔ د جدان کے لیے کل حقیقت، حقیقت حاضرہ ہے اور اس سے وہ پوری طرح بہرہ اندوز ہوتی ہے جب کہ عقل کاسفر تدریجی ہے لیکن تجدید با ہمی -Mutual Reju) (venation کے لیے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ برگساں نے بالکل سیج كہاہے كه وجدان بلندتر عقل بى كانام ہے۔ (٩)

عقل اور مذہب (وجدان) کے اس لازمی رشتے کی وضاحت کے بعد اقبال ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں عقلیت کے عناصر موجود ہیں اور اس کا ظہور خود نبی علیہ کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ آپ علیہ برابریہ دعا کرتے تھے:"اے خدا تو مجھے اشیاء کی حقیقی ماہیت (Ultimate Nature of)

(Thing كاعلم عطا قرمار"

اقبال نے پیغمبر علیہ کی دعا کو صحیح طور ریر نقل نہیں کیا ہے۔اس دعا کا ماہیت اشیاء سے کوئی تعلق نہیں، وہ کسی شخصیص کے بغیر مجرد علم کی دعاہے اور قرآن مجید کی اس بدایت کے مطابق ہے:

> وَقُلْ رَّبُّ زِدْنِي عِلْمًا ٥ (سوره طه: ۱۹٤) "اور کہو،اے میرے رب،میرے علم میں اضافہ فرما۔"

يغمر علي ساس سليل ميں جود عامنقول ہے دہ يہ ہے:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بلكَ مِنْ عِلْمِ لاَ يَنْفَعْ. الخ "أَكُلُهُمَّ الله مِن اس عَلَم يسي تيري بناه ما نَكْنا مول جس مِن كوئي تفع نه مور"

لین آگے چل کر اقبال دوبارہ عقل کی خدمت کرتے ہیں۔ امام غزالی ہے خیالات کی جمایت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ غزالی نے عقل کے بت طناز کو توڑنے میں جو کامیابی حاصل کی وہ ایک طرح کا پنجیبرانہ مشن تھا۔ یہی کام کانٹ نے انھار ہویں صدی میں جر منی کے اندر انجام دیا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کانٹ کی تحقیق کے مطابق عقلی استد لال سے خداکا دراک ممکن نہیں ہے ، اور وہ اس سے آگے نہیں گئے بلکہ نہیں گیا۔ اس کے برخلاف امام غزالی عقلی استد لال سے مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ روحانی تجربے کی طرف مائل ہوئے اور بالآخر غد ہب کے لیے ایک مضبوط اساس ڈھو نڈلی۔ ان تجربات سے جن میں ایک لا محدود ہستی کا تکشاف ہوا، غزالی کو یقین ہو گیا کہ عقل محدود بھی ہے اور ناتمام بھی۔ (۱۰)

لیکن اقبال نے غزالی کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ عقل اور وجدان میں حد فاصل ہے۔ ان کے نزدیک دونوں میں کوئی اساسی تضاد نہیں ہے، تضاد تو کجاان میں ایک طرح کی عضوی وجدت یائی جاتی ہے۔ (۱۱)

سوال یہ ہے کہ اگر عقل اور وجدان میں کوئی حد فاصل نہیں ہے اور دونوں میں لا یفک وحدت ہے تواس سے پہلے انہوں نے عقل شکنی میں مولاناروم اور امام غزالی کی تائید کیوں کی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اقبال دل سے عقل کے حامی نہیں ہیں۔ اس ظاہری حمایت کی وجہ یہ ہے کہ روحانی تجربے کی صدافت کا ثبوت اسی خزینہ علم سے ان کومل سکتا تھا۔ اگلی سطر وں میں انہوں نے عقل و فکر کی ماہیت پر جو بحث کی ہے دواس علمی ضرورت کی آئینہ دار ہے۔

انہوں نے لکھاہے کہ عقل و فکر اپنے باطن میں لامحدودیت رکھتے ہیں۔ عقل کی اہیت میں تمام مظاہر حیات اس طرح پوشیدہ ہیں اور بتدر سنج وفت کے اندر ظاہر ہوتے ہیں جس طرح تخم کے اندر ایک پورا در خت روپوش ہو تاہے اور رفتہ رفتہ ظاہر ہو تا ہے۔ فکر کے اندر حرکت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لامحدود موجود ہے۔ غزالی اور کانٹ دونول میہ بات نہ سمجھ سکے کنعتل میں فکر اپنی محدودیت پر غالب آگر اس سے گذر جاتا ہے۔ اس لیے ماننا ہو گاکہ لا محدولات رابطہ فکر کی ذات میں موجود ہے۔ (۱۲)

عقل ووجدان کی اس بحث کے بعد اقبال نے ایک بالکل غیر متعلق بحث چھیڑ دی ہے بعنی مسلمانوں کا علمی جمود اور مغرب کی غیر معمولی ترقی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سائنس بالحضوص طبیعیات بیں آئیسٹائن کے نظریہ اضافیت۔ Theory of Rela) کہ سائنس بالحضوص طبیعیات بیں آئیسٹائن کے نظریہ اضافیت۔ اس صورت فکر و نظر کے قدیم پیانوں کو از کار رفتہ اور بے اعتبار بنادیا ہے۔ اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے عقاید اور نظریہ حیات کا پھر سے تنقیدی جائزہ لیں مال کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے عقاید اور فطریہ جدید میں قابل فہم ہوں۔ (۱۳) اس بحث میں اقبال کا قبن پوری طرح مغربی فکر وفل فلہ سے مرعوب ہے۔

اس طویل گفتگو کے بعد اقبال دوبارہ ان سوالات کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر خطبے کے بالکل آغاز میں آچکا ہے یعنی جس کا گنات میں ہم رہتے ہیں اس کی ساخت کیا ہے، کیا اس کی تفکیل میں کوئی دائمی عضر موجود ہے، اور اس کا گنات میں ہم ارامقام کیا ہے؟ ان سوالات کی نوعیت سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا جواب فلفہ ہمارامقام کیا ہے؟ ان سوالات کی نوعیت سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا جواب فلفہ دے سکتا ہے یا فہ ہمار ہو کہ ان کا خواب دیتا ہے۔ فہ ہب بلاشبہ ان سوالات کا جواب دیتا ہے۔ یہاں فہ ہب سے اقبال کی مراد آس کی اعلیٰ شکل یعنی تصوف اور اس کے روحانی تجربے ہیں۔

صوفیاء کے روحانی تجربات کا مرکزی نقطہ وحدۃ الوجود ہے۔ اس نظریے کے مطابق عالم مادی کے ظاہر وباطن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے صوفیہ عالم کو عین حق کہتے ہیں (العالم حق) اس میں جو سرمدی عضرہ وہ حقیقت مطلقہ ہے جو اس کے باطن میں موجود ہے اور یہی نفس انسانی کی بھی ماہیت ہے۔ اقبال سے الفاظ ملا خطہ ہوں:

The great point in Christianity is the search

for an independent content for spiritual life which, according to the insight of its founder, could be elevated, not by the forces of a world external to the soul of man, but by the revelation of a new world within his soul. Islam fully agrees with this insight and supplements it by the further insight that the illumination of the new world thus revealed is not something foreign to the world of matter but permeates it through and through (14)

## آگے مزید لکھاہے:

With Islam the ideal and the real are not two opposing forces which cannot be reconciled. The life of the ideal consists, not in a total breach with the real which would tend to shatter the organic wholeness of life into painful oppositions, but in the perpetual endeavour of the ideal to appropriate the real with a view eventually to absorb it, to convert it into itself and to illuminate its whole being. (15)

جب سلیم کرلیا گیا کہ خدامادی عالم کی عین و حقیقت ہے اور تصوراتی (Ideal) اور حقیقی (Real) میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اس کا نئات کی ساخت و کیر کڑ بالکل متعین ہو جاتے ہیں یعنی دوا بنی اصل میں رَبانی خصوصیات (Divine Character) رکھتی متعین ہو جاتے ہیں یعنی دوا بنی اصل میں رَبانی خصوصیات (سلیلے میں اقبال نے متعدد قر آنی آیات سے استشہاد کیا ہے لیکن اکثر مقامات ہے۔ اس سلیلے میں اقبال نے متعدد قر آنی آیات سے استشہاد کیا ہے لیکن اکثر مقامات

#### ro 1995

پریہ استشہاد صحیح نہیں ہے۔ صاف محسوس ہو تاہے کہ آیات کا مطلب تھینے تان کر نکالا گیا ہے اوراپ مزعومہ خیالات پر ان کو زبر دستی منظبتی کیا گیا ہے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اقبال نے دیدہ ودانستہ تحریف کی ہے لیکن اس قدر بالکل واضح ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ، خواہ اس کے اسباب کچھ بھی رہے ہوں، بالکل سرسری نگاہ سے کیا تھا۔ (۱۲) مناسب معلوم ہو تاہے کہ یہاں ان آیات پر گفتگو کی جائے جن کواقبال نے نہ کورہ سوال کے جواب میں پیش کیا ہے تاکہ اصل حقیقت سامنے آجائے۔

رہلی آیت ہے:

وَمَاخَلَقْنَاالسَّمُوات والآرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ ٥ مَاخَلَقْنَاالسَّمُوات والآرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ ٥ مَاخَلَقْنَاهُ مَا كَلَقْنَاهُ مَا كَلَقَنْهُ مَا كَثَرَهُمُ لاَيَعْلَمُونَ ٥٠ مَا خَلَقْنَاهُ مَا كَثَرَهُمُ لاَيَعْلَمُونَ ٥٠ مَا خَلَقْنَاهُ مَا لاَيَعْلَمُونَ ٥٠ مَا خَلَقْنَاهُ مَا لاَيْعَلَمُونَ ٤٠ مَا خَلَقْنَاهُ مَا لاَيْعَلَمُونَ ٤٠ مَا خَلَقْنَاهُ مَا لاَيْعَلَمُونَ ٤٠ مَا خَلَقْنَاهُ مَا لَعُنَا لَا يَعْلَمُونَ ٤٠ مَا خَلَقْنَاهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُونَ ٤٠ مَا خَلَقُنْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ٤٠ مَا خَلَقُنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لاَيْعَلَمُ وَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَقُونَا لاَيْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا يَعْلَمُونَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ لَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(سوره دخان: ۳۸، ۳۹)

"آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے در میان جو چیزیں بھی ہیں ہم نے ان کو تھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا بلکہ ان کو بامقصد بنایا ہے لیکن اکثر لوگ اس کاعلم نہیں رکھتے۔"

ند کورہ آیت میں "بالحق" کے لفظ سے اقبال کو دھو کا ہوااوراس کو صوفیہ کا" حق" سمجھ لیاحالال کہ اگلی آیت نے "بالحق" کے معنی متعین کر دیے ہیں۔ فرمایا گیاہے:

اِنَّ يَوْمَ الْفَصلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. 0 يَوْمَ لاَ يُعْنِي مَوْلاً عَنْ مَوْلاً عَنْ مَوْلاً شَنْ وَلاَ شَيْنًا وَلاَ هُمُ يُنصَرُونَ. 0 (سوره دخان: ١٠٤٠) مَوْلاً شَيْنًا وَلاَ هُمُ يُنصَرُونَ. 0 (سوره دخان: ١٠٤٠) "ب شك فيل كادلنالن سب كاوفت موعود ب حسرون كوئى دوست كسى دوست سك كام نه آئ كاأورنه ان كول كبيس سے )كوئى دوسلے كى۔ "

معلوم ہواکہ کا تنات کی تخلیق ایک بامقصد تخلیق ہے اور وہ مقصد ہو مُ الفصل کا ظہور ہے۔ اقبال نے اس آیت کو بالکل نظر انداز کر دیا کیوں کہ وہ ان کے مخصوص مفہوم کی راہ میں حاکل تھی۔ انہوں نے حق سے مراد بید لیا کہ کا تنات کا وجود ایک حقیقت ہے کیوں کہ اس میں جن موجود ہے۔ (۱۷)

دوسری آیت ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِلاَيْتِ لاُولِي الاَلْبَابِ ٥ اللَّذِيْنَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ وَالنَّهَارِلاَيْتِ لاُولِي الاَلْبَابِ ٥ اللَّذِيْنَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلاً ج السَّمُوٰتِ وَالاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِه

(سرده ال عمر ان: ۱۹۱)

"دیم شک آسانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے کے بعد
دیگرے آنے میں نشانیاں ہیں ان ارباب عقل کے لیے جواللہ کو کھڑے
ہیں اور آسانوں اور زمین کی
ہیٹھے اور اپنے پہلووں پر یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسانوں اور زمین کی
ہناوٹ پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے اس (دنیا) کو
ہناوٹ پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے اس (دنیا) کو
دوز خ کے عذاب ہے، پس تو ہم کو
دوز خ کے عذاب ہے بیا۔"

اس آبت کا تعلق بھی واضح طور پر یوم آخرت ہے ہے لیکن اقبال نے اس کا مفہوم سے سمجھاکہ عالم حق ہے: It is a reality to be reckoned with (۱۸) تیسری آبت ہے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْئِكَةِ رُسُلاً

أولى آجنيحة منتى وتلث وربع ما يزيد في المحلق ما يشاء ما الله على آجنيحة منتى قليره وربع ما يزيد في المحلق ما يشاء ما الله على محل شنى قليره (سوره فاطر: ١) "سارى تعريفي الله كل ين الله على الله كل ين آسانول اورز من كابيدا كرف والا، فرشتول كو پيام رسال بناف والا، به فرشت دو دو، تين تين اور چار چار باز دول وال بي رساد و تخليل من جو چاہ اضافه كر تا ہے۔ به شك الله برجزير قادر ہے۔ "

اس آیت سے اقبال نے ثابت کیا ہے کہ کا کنات کوئی جامد شے نہیں بلکہ اضافہ پزیر ہے۔ (۱۹) غور فرمائیں،اس آیت کاکا کنات میں ترقی واضافہ سے کیا تعلق؟
اُس آیت کا تعلق واضح طور پر فرشتوں کی تخلیق ہے۔ اقبال نے دیدہ و دانستہ آیت کا پہلا مکڑا نقل نہیں کیا کیوں کہ اس سے ان کے غلط خیال کی تردید ہوتی تھی۔ کا پہلا مکڑا نقل نہیں کیا کیوں کہ اس سے ان کے غلط خیال کی تردید ہوتی تھی۔ چو تھی آیت ہے:

قُلْ سِيْرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْحَلْقَ. ثُمَّ اللهُ يُنْشِثَى النَّشَاةَ الأَحْرَةَ طِ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِهِ يُنْشِثَى النَّشَاةَ الأَحْرَةَ طِ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِهِ (سوره عنكبوت: ٩١)

"ان سے کھو، زین میں چل پھر کرو کھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی پھر اللہ عی ووہارہ پیدا کرے گا، بے فک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتاہے۔"

ال آیت سے بالکل واضح ہے کہ اس کا تعلق ہوم آخرت بعنی حیات بعد الموت سے کہ اس کا تعلق ہوم آخرت بعنی حیات بعد الموت سے کہ کا کات ارتفاء پرزیرہے۔(۲۰) سے استدلال کیاہے کہ کا کات ارتفاء پرزیرہے۔(۲۰) یا نچویں آیت ہے:

يُقَلُّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ مِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي

الابضاره نور: \$ \$)
"الله بى رات اوردن كوالترا بلترائي المرات الله بعيرت كي الله بي رات الله بعيرت كي الله بي رات مي الله بعيرت كي الله بي مامان عبرت مي الله بي من الله بي مامان عبرت مي الله بي مامان عبرت مي الله بي مامان عبرت مي الله بي من ا

اس آیت سے اقبال نے مرور زمان پر استدلال کیا ہے۔ (۱۷) کیکن فی الواقع اس آیت کا تعلق بھی وقوع آخرت ہے ہے۔ قرآن مجید میں جہال کہیں اختلاف کیل و نہار کا ذکر آیا ہے اس سے مقصود معاد پر استشہاد ہے۔ جس طرح بید کا نئات برابر حرکت میں ہے اور اس کے نتیج میں رات اور دن کیے بعد دیگرے آتے ہیں اور اس تخراری گروش میں ہم کو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے ٹھیک اسی طرح اس عالم مادی کے بعد ایک عالم غیر مادی کا ظہور یقینی امر ہے۔ کا نئات کی تخلیق زوجین کے اصول کے بعد ایک عالم مادی بر ہوئی ہے۔ جس طرح رات اور دن ایک دوسرے کے زوج ہیں اسی طرح عالم مادی کا بھی ایک زوج ہیں اسی طرح والے مالم مادی کا بھی ایک زوج ہیں اسی طرح دفتر وشرکی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ کی حقیقت اور اس میں موجود خیر وشرکی توجیہ ممکن نہیں ہے۔

چھٹی او رساتویں آیت (سورہ نحل: ۱۲،سورہ لقمٰن: ۱۹) سے اقبال نے بیمفہوم اخذ کیا ہے کہ کا تنات اپنی فطرت میں انسان کے لیے مسخر ہے اور اس کاکام بیہ ہے کہ وہ خداکی ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے ان کی تسخیر کے ذرائع بیدا کرے۔(۲۲)

آبت کا یہ سیحے مفہوم نہیں ہے۔ یہ ایک کا کناتی حقیقت ہے کہ آسان اور زمین کی ساری چیزیں انسان کے دست تقرف میں دی گئی ہیں اور ہر طرح کی ظاہری اور وہ اور وہ اور باطنی نعتول سے اسے نواز اگیا ہے۔ ان ساری عنایات کا آخر مقصود کیا ہے، اور وہ کون ہے جس نے ان نواز شات ہے کر ال سے انسان کو نواز اہے ؟ ان دونوں سوالوں کا جواب بالکل واضح ہے۔ احسان کے ساتھ محسن اور اس کی تابع داری کا تقسور وابستہ ہے۔ اگر خدا محسن ہے اور وہ یقینا ہے، تو انسان کی روش اپنے محسن حقیق کے ساتھ

وفاداری کے سوااور کیا ہوسکتی ہے۔ آیت فدکورہ میں ای بات کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے نہ کہ اس بات کی طرف کہ وہ کا کنات کی تسخیر کے ذرائع بیدا کرے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے نہ کہ طبیعی سا کنس کی کوئی کتاب۔ اوپر کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اقبال نے اپنے نظریہ زمان کی تائید میں قرآن مجید کی آیات کو بے جاطور پر استعال کیا ہے۔ آیات کا مفہوم ان کے سیاق وسباق کو نظر انداز کر کے متعین کیا ہے اور اس طرح ان کے صبحے مفہوم تک نہیں پہنچ وسباق کو نظر انداز کر کے متعین کیا ہے اور اس طرح ان کے صبحے مفہوم تک نہیں پہنچ ہیں۔

متذکرہ بالاووسرے سوال کے جواب میں اقبال نے درج ذیل آیتیں پیش کی ہیں:

> لَقَدُ خَلَقْنَاالِاَنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيْمٍ ٥ (سوره تين: ٤) "بم ن انسان كويهترين ساخت پرپيداكيا ہے۔"

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَىٰ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ والْبِجبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَعْمُولُومًا يَّخْمِلْنَهَا وَاسْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسانُ طِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا يَعْمُولُانَ (سوره احزاب: ٧٧) جَهُولُانَ (سوره احزاب: ٧٧) جَهُولُانَ "مَ نِي "المانت "كو آمانول اور زين اور بياژول كے سامنے پيش كيا تو انہول نے سامنے بيش كيا تو انہول نے الى بارامانت كو الله ان سے انكار كيا اور اس سے ور گئے۔ اور اندان انہول نے الى بارامانت كو الله اور جائل ہے۔ "

ان آیات کی روشنی میں انہوں نے یہ نتیجہ افذ کیا کہ انسان تشکیل وجود (Construction of Being) میں ایک ستفل عضر ہے، اور تائید مزید کے طور پر آیات فیل نقل کی ہیں: (۲۳)

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكِ سَدَّى 0 اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَّنِي

يُمنى وَثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى وَ فَجَعَلَ مِنهُ الزَّوْجَيْنِ الْمُوثِي وَ الْمُوثِي وَ اللَّ

(سوره قيامة: ٣٦- ٠٤)

"کیاانسان یہ خیال کر تاہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیاجائے گا، کیاوہ محض ایک قطرہ منی نہ تھاجو (عورت کے رحم میں) پڑکایا گیا بھر وہ خون کالو تھڑا ہو گیا بھر اللہ نے صورت کری کی اور اس کا تسویہ کیا بھر اللہ سے مرد اور عورت بنائے ۔ کیا (جس نے یہ کام کیا) وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردول کوزندہ کردے۔"

لین الفاظ آیات سے بالکل ظاہر ہے کہ ان کا تعلق حیات اخروی سے ہے۔
انسان کے مختلف مدارج تخلیق سے اس امر پر استدلال کیا گیا ہے کہ اس کی تخلیق کوئی
کار عبث نہیں ہے، وہ اپنا عمال کے لیے جو اب دہ ہے اور اس جو اب دہ یکا تقاضا ہے
کہ اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے۔ اور سے کام اللہ کے لیے پچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس
وضاحت کی روشنی میں قار کمین خود فیصلہ کریں کہ ان آیات سے سے بات کس طرح
نکاتی ہے کہ انسان تفکیل کا کتات میں ایک مستقل عضر ہے۔
نکاتی ہے کہ انسان تفکیل کا کتات میں ایک مستقل عضر ہے۔
مستقل عضر کی بات اپنے نتائج کے اعتبار سے خطر ناک ہے۔ اس خیال کے
مستقل عضر کی بات اپنے نتائج کے اعتبار سے خطر ناک ہے۔ اس خیال کے

س مصری بات این نمان کے اعتبار سے مطری کے میاں کے اعتبار سے مطری کے اور ان کے تقدیر سازی زیر اثر اقبال نے لکھا کہ انسان نہ صرف اپنی تقدیر کا مالک ہے بلکہ کا تنات کی تقدیر سازی بھی اس کا کام ہے۔ وہ ایک ایسی تخلیقی روح ہے جو ہر ابر بلندیوں کی طرف صعود کرتی جاتی کے ہے۔ (۲۴) بطور ثبوت انہوں نے قر آن مجید کی یہ آیت پیش کی ہے:

فَلاَ أَفْسِمُ بِالشَّفَقِ 0 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ 0 وَالْقَمرِ إِذَا السَّقَ 0 وَالْقَمرِ إِذَا السَّقَ 0 لَتَر مُكِبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 0 (سوره انشقاق: ٩٩) لَتَر مُكِبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 0 (سوره انشقاق: ٩٩) "بِي نَبِين مِين فَتَم كَمَا تا بُول شَفْق كَوَاوررات كي اوران چيزول كي جن كو وه سميٺ ليتي ہے ، اور جائد كي جب كه وه ممل بوجائے كه تم لوكول كو وه سميٺ ليتي ہے ، اور جائد كي جب كه وه ممل بوجائے كه تم لوكول كو

## ضرورایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچناہے۔"

لیکن یہال بھی اقبال کا استدلال درست نہیں ہے اوران آیات ہے وہ مفہوم ہرگز نہیں نکا جو وہ نکالناچاہتے ہیں۔ آیات متذکرہ بالا میں شفق ،رات اور چاند کی مختلف گرد شی حالتوں سے اس بات پر استدلال نہیں کیا گیاہے کہ انسان ایک صعود کرنے والی روح ہے۔ اس کا صحیح مفہوم ہے ہے کہ جس طرح کا گنات کی کوئی حالت دائی نہیں ہے جیسا کہ شفق اور رات اور چاند کی مختلف حالتوں سے ظاہر ہے حالت دائی نہیں ہے۔ انسان اپنے سفر اس طرح انسانی زندگی بھی کسی ایک مستقل حالت پر قائم نہیں ہے۔ انسان اپنے سفر حیات بھی بچین ، جوانی اور بڑھا ہے کے مختلف مرحلوں سے گزر تا ہے پھر وہ کیوں خیال حیات میں بچین ، جوانی اور بڑھا ہے کے مختلف مرحلوں سے گزر تا ہے پھر وہ کیوں خیال کرتا ہے کہ موت سے اس کاسفر حیات ختم ہو جائے گا۔ یقیناً اس کے بعد ایک اور حالت سے اس کو گزر تا ہے اور اس کانام معاد ہے۔

بہر حال کا مُنات میں انسان کے محولہ بالا مقام کے تعین کے بعد اقبال اس فکری انتہا کو پہنچ محیے کہ کا مُنات کی نقتہ بر سازی میں خداکادر جہ ٹانوی ہو گیا یعنی انسان فاعل اور خدامعاون فاعل (Co-worker)ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں: (۲۵)

It is the lot of man to share in the deeper aspirations of the universe around him and to shape his own destiny as well as that of the universe, now by adjusting himself to its forces, now by putting the whole of his energy to mould its forces to his own ends and purposes. And in this process of progressive change God becomes a co-worker with him, provided man takes the initiative.

الله کی جناب میں اس شوخی اظہار کے بعد وہ کمال جر اُت کا مظاہر ہ کرتے ہوئے اس کی دلیل بھی قر آن مجید ہے ڈھونڈ لائے۔ آبیت ملاحظہ ہو:

٣٢

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِانْفُسِهِم ط

(سوره رعد: ۱۱)

"الله ممى قوم كى حالت اس وقت تك نهيس بدلتاجب تك كه وه اپنى الدرونى حالت كو تبديل نهيس كرليتى ہے۔"

غور فرمائیں کہ اس آیت کا اوپر کے مضمون لیمنی انسان کے خود مختار فاعل ہونے ہے۔ ہور مختار فاعل ہونے ہے۔ اور اس آیت سے کس طرح ثابت ہو تاہے کہ خدا معاون فاعل ہے؟ یہ توبدترین فتم کی تحریف معنوی ہے۔

اس خطبے کی ابتدامیں اٹھائے گئے نہ کورہ سوالات کاجواب دینے کے بعد اقبال اصل موضوع کے پہلے جزء کی طرف آتے ہیں کہ علم کیاہے؟ ان کے نزدیک علم کی حقیقت ادراک حواس (Sense Perception) ہے، اور تائید میں قرآن مجید کی درج ذیل آیت پیش کی ہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَاتُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ الْمَلْئِكَة فَقَالَ الْمُلْئِكَة فَقَالَ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(سورہ بقرہ: ۱ ۳) "اور اللہ نے آدم کو کل اساء کاعلم دیا پھراس نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیااور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤاگر تم اپنے خیال میں ہے ہو۔"

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اقبال نے لکھاہے کہ انسان کو علم اشیاء عطاکیا گیاہے دوسرے لفظول میں اس کے اندر تصورات (Concepts) قائم کرنے کی صلاحیت ودیعت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کاعلم تصوراتی ہے۔ اس تصوراتی علم کے ذریعہ انسان حقیقت مطلقہ کے مرئی پہلو کاعلم و ادراک حاصل کرتاہے۔ قرآن مجید میں مظاہر کا تنات پر غور و تدبر کی تاکید بکثرت ملتی ہے اوران کو

خدا کی نشانیاں کہا گیاہے لیعنی آبات۔اور اس کی غرض انسان کے اندر اس ہستی مطلق کا شعور بیدار کرناہے جس کی مظاہر فطرت نشانی ہیں۔ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں: (۲۶)

> No doubt, the immediate purpose of the Quran in this reflective observation of nature is to awaken in man the consciousness of that of which nature is regarded a symbol

اس عبارت سے صاف معلوم ہو تاہے کہ اقبال کی نگاہ میں حقیقت مطلقہ عالم مرئی کے اندر ہے اس سے باہر نہیں ہے۔ اور بھی وحدۃ الوجود کابنیادی خیال ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی فکری غلطی ہے جس میں اقبال کے علاوہ دوسر سے بہت سے اہل علم مبتلا ہوئے اور اس کے مہلک نتائج بر آمہ ہوئے۔ ضروری معلوم ہو تاہے کہ یہاں اس فکری خطاکا از الہ کیا جائے۔

قرآن مجید میں مظاہر فطرت کو آیات (نشانیال) کہا گیاہے کین یہ بات کہیں نہیں کہی گئے ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ کی نشانیال ہیں۔ ہر جگہ کسی استثناء کے بغیر آیات کا لفظ اضافت کے بغیر استعال ہواہے۔ مثلاً سورہ زمر میں مظاہر فطرت کے ذکر کے بعد فرمایا گیاہے: اِنْ فِی ذٰلِكَ لاَیْتِ لَقَوْم یَّتَفَکُّرُون (آیت: ۲۲) اسی سورہ میں اور اسی سیاق وسیاق میں ذکر ہواہے: اِنْ فِی ذٰلِكَ لاَیْتِ لَقَوْم یَّوْمِنُونَ . (آیت: ۵۲) ایک دوسر می سورہ میں ارشاد ہواہے: اِنْ فِی السَّمُونَ وَ اَلْاَرْض لاَیَاتِ لِلْمُونِمِنِیْن . (سورہ جانیة: ۳)

"آیات" ہے قرآن مجید کی کیام ادہاں کو بھی جان لیں۔ مظاہر فطرت جن کو آیات کہا گیاہے، دراصل اللہ کے علم وقدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص بھی سنجیدگی کے ساتھ ان مظاہر کی حقیقت پر غور کرے گااں کو معلوم ہوگا کہ اس کا کنات رنگ و بو میں مظاہر کے اختلاف و شوع کے باوجود ہر جگہ ایک ہی غالب قوت کی کار فرمائی ہے اور وہی غالب قوت بلا شرکت غیرے اس کی خالق اور ناظم و آمر

ہے۔ بظاہر اقتدار کے جو دوسرے مراکز نظر آتے ہیں ان کی کوئی مستقل بالذات حیثیت نہیں ہے اور وہ سب اس غالب مرکزی قوت کے تابع فرمان ہیں جس کانام عربی زبان میں اللہ ہے۔اس خیال کو اسلامی اصطلاح میں توحید کہاجا تاہے۔اس غالب كا سَاتى قوت ميں شركت خواہ وہ كسى نوع كى ہو، شرك ہے۔ان امور كوسورہ بقرہ كى درج ذیل آیات میں نہایت خولی سے بیان کیا گیاہے:

> وَ اللَّهُ كُمْ اللَّهِ وَاحِدُ لا اللَّهُ الا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 0 إِنَّ فِي خَلْق السَّمْوٰتِ وَٱلاَرْضِ وَالْحُتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَايَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيًا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِاوَبَتَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخربين السماء والارض الأيت لقوم يَعْقِلُونَ ٥ (آیات: ۱۹۳-۱۹۴)

> "اورتمہارا معبود ایک بی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ حد در جہ مہریان اور شفق ہے۔ بے شک آسانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے کیے بعد دیگرے آنے میں ،اس کشتی میں جو سمندر کے اندرلو کوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے چلتی ہے، اور اس یانی میں جے اللہ نے آسان سے برسایا اور جس سے اس نے مروہ زمین کوزندہ کیا اور ہر قتم کے جان داراس میں بھیلادیے ،اور ہواؤں کی گردش میں اور اس بادل میں جو آسان اور زمین کے در میان مسخرے، ان لو کول کے لیے نشانیال ہیں جو

عقل سے کام لیتے ہیں۔

دیکھیں، آغاز میں فرمایا گیا کہ ایک اللہ کے علاوہ اس کا تنات میں کوئی دوسر ا الله نہیں ہے اور وہ حد در جہ مہر بان ہے۔ اس کے بعد مظاہر حیات وکا کنات کا تذکرہ ہے جو دراصل اس اللہ واحد کے آثار رحمت ہیں اور اس بات کی دلیل مجھی کہ اس

کا تنات میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ آسے کی آیات میں اللہ واحد کے کا تنات میں اللہ واحد کے کا تناتی افتدار میں شرکت کے تصور کی نفی کی مخی ہے۔ (آیات: ١٦٥-١٢٥)

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ مظاہر فطرت کے مطالعہ سے خدا کی ذات کا علم عاصل نہیں ہوتا کہ وہ نا قابل ادراک ہے بلکہ اس کی صفات بالحضوص صفت ربوبیت کاعلم حاصل ہوتا ہے جن مظاہر کا آیات میں حیات وکا نئات کے جن مظاہر کا ذکر ہے وہ دراصل خدا کی صفت ربوبیت کے مظاہر ہیں۔اس پر مزید گفتگو ہم آگے کر ہے وہ دراصل خدا کی صفت ربوبیت کے مظاہر ہیں۔اس پر مزید گفتگو ہم آگے کر ہی ہے۔

اقبال نے بیہ بات بہ تکرار لکھی ہے کہ حواس اور عقل کے ذریعے سے حقیقت مطلقہ کے صرف خارجی بہلو کا ادراک حاصل ہو تاہے۔ اس کے کلی ادراک و مشاہدہ کے لیے ایک دوسرا ذریعہ معلم ہے اور وہ باطن یعنی قلب ہے۔ اقبال نے اس ذریعہ علم کوروحانی وجدان اور روحانی تجربہ بھی کہا ہے اور دوسر سے ذرائع علم پراس کو ترجیح دی ہے۔ انہول نے لکھا ہے: (۲۷)

In the interests of securing a complete vision of Reality, therefore, sense perception must be supplemented by the perception of what the Quran describes as 'Fuad, or' Qalb'i.e., heart:

ال ورایع علم کے اثبات میں انہوں نے آیت ویل پیش کی ہے:
الّذِی اَحْسَنَ کُلُ شَیء حَلَقَهٔ وَبَدا حَلْق الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنِ ٥ الَّذِی اَحْسَنَ کُلُ شَیء حَلَقهٔ وَبَدا حَلْق الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنِ ٥ اللّه مِنْ اللّه مِنْ سُلْلَة مِنْ مُلْلَة مِنْ مَّاء مَّهیْنِ ٥ فَمَّ سَوْهُ وَنَفَحَ فِیْهِ مِنْ فَمُ مَوْهُ وَنَفَحَ فِیْهِ مِنْ فَمُ مَنْ اللّه مِنْ اللّه

4

ہے،اورانیان کی تخلیق کا آغازاس نے مٹی سے کیا پھراس کی نسل کو حقیر
پانی (نطفہ) کے خلاصہ سے بنایا پھراس کا تسویہ کیااوراس میں اپنی روح میں
سے پھو تکا،اور تمہارے لیے کان، آئکھیں اوردل بنائے۔ تم لوگ کم ہی
شکر کرتے ہو۔"

ان آیات میں "افندة" کا لفظ استعال ہواہے جو فواد کی جمع ہے۔ اقبال نے اس لفظ کو باطنی وجد ان (Inner Intuition) کے معنی میں لیا ہے (۲۸) جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ لیکن یہ تعبیر محل نظر ہے۔

قر آن مجید میں اکثر مقامات پر فواد کا لفظ اسی معنی میں استعال ہواہے جس معنی میں وہ قدیم عربی ادب میں مجاز أاستعال ہو تا تھا اور آج بھی مستعمل ہے لیعنی فہم سے معنی میں۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیاہے:

وَلَهُمْ قُلُونِ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آعَيْنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آخَلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آخَلُ طُ

(سوره اعراف: ۱۷۹)

"ان کے ول ہیں جن سے سمجھتے نہیں،ان کے آئکھیں ہیں جن سے ویکھتے نہیں،ان کے وال ہیں جن سے ویکھتے نہیں،ان کے کان ہیں جن سے سنتے نہیں۔وہ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ ان سے زیادہ مم گشتہ راہ۔"

ونیا کی دوسری زبانوں کے ادب میں بھی قلب کالفظ ند کورہ معنی میں استعال ہوتا ہے۔ مثلاً غالب کاشعر ہے:

یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ بھیں گے مری بات دے اور دل ان کو جونہ ویے مجھ کو زبال اور بیر بالکل اس طرح کاطرز تعبیر ہے جینے ہم اردومیں کہتے ہیں کہ فلال شخص جھوٹے دل کا ہے بعنی بخیل ، حالا تکہ قلب کا انفاق مال سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مجازی اسلوب کلام ہے۔

اس کے علاوہ آگر فواد کو باطنی وجدان کے معنی میں لیاجائے تو آیت میں عموم کا جو پہلو ہے وہ ختم ہوجاتا ہے۔ اس صورت میں " فلیلا مَاتَشْکُورُونَ "کے کیا معنی ہوں گے ؟ کیااس کا مطلب سے ہوگا کہ اے انسانو! تم کو قلب کی صورت میں باطنی وجدان کی نعمت عطاکی گئی ہے لیکن تم نے علم کی اس مخفی قوت کونہ پہچانا اور نا شکری کی۔ اگر فواد کا یہی مفہوم ہے تو پھر تسلیم کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے مخاطب اول یعنی عرب قلب کے اس باطنی مفہوم سے یقینا ناواقف سے اور آئے بھی کوئی عرب فواد کا ایم اس علی وجدان مراد نہیں لیتا ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ روحانی تجربہ جس میں حواس کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس طرح ایک تجربہ ہے جیسے انسان کے دوسرے بہت سے تجربات ہیں۔ان کو یہ کہہ کر رو نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ ایک نفسی (Psychic) یا فوق انطبیعی (Super Natural) تجربہ ہے۔ تاریخ انسانیت میں وحی کے علاوہ صوفیانہ لٹریچر جوروحانی لٹریچر کا غالب حصہ ہے، روحانی تجربے کی صدافت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ (۲۹) اس کو فریب کہنا مشکل ہے۔ جس طرح دوسرے انسانی تجربات پر تنقیدی نظر ڈالی جاتی ہے اور مسلمت کو فریب کہنا مشکل ہے۔ جس طرح دوسرے انسانی تجربات پر تنقیدی نظر ڈالی جاتی ہے اور مسلمت کو فریب کہنا ہے۔ اس طرح دوسرے انسانی تجربات کی کسوئی بر کھا جاسکتا ہے۔ اس طرح دوسرے انسانی تجربات کی کسوئی بر کھا جاسکتا ہے۔ (۳۰)

روحانی تجربے کیام او ہے اور اس کی کون سی انتیازی خصوصیات ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے اقبال نے لکھا ہے کہ روحانی تجربہ عام انسانی تجربول کی طرح ایک براہ راست تجربہ ہے۔ محسوسات کے تجربے کا تعلق عالم خارجی ہے ہے۔ محسوسات کے تجربے کا تعلق عالم خارجی ہے ہے۔ محبوسات کے تجربے کہ روحانی تجربے کہ روحانی تجربے کہ مہم خدا کو اس مرح جانے ہیں جس طرح کا کنات کی دوسری کا واضح مطلب ہے ہے کہ ہم خدا کو اس طرح جانے ہیں جس طرح کا کنات کی دوسری

چیزوں کو جانے ہیں، اور یہ جانا دیکھنے کے مرادف ہے۔ خداکوئی الی حقیقت نہیں جواز فتم ریاضی ہویا وہ تصورات کاکوئی ایبا نظام نہیں جو ایک دوسرے سے مربوط ہواور تجربے کی گرفت سے بالکل باہر ہو۔ (۳۱)

روحانی تجربے کی دوسری تمایال خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کلیت
پائی جاتی ہے اور وہ محسوسات اور معقولات کے برخلاف نا قابل تجزیہ - (Unanalys پائی جاتی ہے اور وہ محسوسات اور معقولات کے برخلاف نا قابل ہجھ سکتے ہیں۔ اس میں موضوع (subject) اور معروض (Object) کی کوئی تفریق نہیں ہے ۔ خداا یک نا قابل تقسیم وحدت ہے ۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس عمل میں شعور سے رابط منقطع ہو جاتا ہے جیسا کہ ولیم جمز نے سمجھا ہے۔ (۳۲)

روحانی تجربے کی تبیری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک محیط کل نفس
(Other Self) سے نہایت قربی تعلق قائم ہو تاہے اور اس حالت میں تجربہ کرنے والی انفرادی شخصیت عارضی طور پر مغلوب ہو جاتی ہے۔ یہال کوئی سوال کر سکتاہے کہ یہ کیسے باور کیا جائے کہ محسوس کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسر انفس بھی ہے جو مطلق اور محیط کل ہے گلاس)

اقبال نے اس سوال کے جواب میں لکھاہے کہ ہم کو اپنے وجود (لفس)اور اپنی فطرت کاعلم ویقین باطنی انعکاسات (Inner Reflection) اور حواس سے حاصل ہو تاہے ۔ لیکن کسی دوسر نے نفس کی موجودگی کا تجربہ ہم کو براہ راست نہیں ہو تا بلکہ جسمانی نقل و حرکت سے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ایک نفس ہے کیوں کہ اس کی حرکات ہماری جسمانی حرکات کے مشابہ ہوتی ہیں۔اس کے علاوہ ہم کو دوسر نفوس کی موجودگی کا یقین اس بنا پر بھی ہو تاہے کہ وہ ہمارے اشارات -(Sig) کو دوسر نفوس کی موجودگی کا یقین اس بنا پر بھی ہو تاہے کہ وہ ہمارے اشارات اس لیے کا دوہ ہمارے اشارات کے مشابہ ہوتی ہیں۔اگر کوئی دوسر انفس موجود نہیں ہے تو یہ جواب کیسا؟اس لیے ماننا ہوگا کہ جواب کیسا؟اس لیے ماننا ہوگا کہ جواب کیسا؟اس لیے ماننا ہوگا کہ جواب (Response) ایک باشعور وجودگی موجودگی کی ایک نا قابل تردید دلیل

149

ہے۔ قرآن مجیدے بھی اس دلیل کی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے:

اُدُعُونِی اُستَجِب لُکُم ط (سورہ مومن: ۱۳)

"مجھ کوہی پکارومیں تہاری پکار کاجواب دول گا۔"(۳۳)

اس تجربے کی آخری خصوصیت بیہ ہے کہ وہ براہ راست ایک ذاتی تجربہ اس لیے ہم اس کو دوسر وں تک منتقل نہیں کر سکتے ہیں دوسر نے لفظوں میں بیہ تجربہ الفاظ و بیان کا جامہ نہیں کہن سکتا ہے۔ بیہ کوئی خیال نہیں بلکہ ایک تاثر (Feeling) ہے جس کو صرف Proposition کی شکل میں دوسر ول تک منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل مضمون کی تربیل مشکل ہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے سورہ مجم کی آیات کو بطور دلیل مشمون کی تربیل مشکل ہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے سورہ مجم کی آیات کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ (۳۵)

اقبال نے روحانی تجربے کی جو امتیازی خصوصیات بیان کی ہیں ان پر ایک تقیدی نظر ڈال لیمنا ضروری ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ بیان کی گئے ہے کہ اس میں خداکا براہ راست مشاہدہ و تجربہ ہو تا ہے۔ روحانی اعتبار ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہول کہ اس دعوے کی تردیدیا تائید کروں لیکن قر آن مجید اور احادیث صححہ ہے اس وجودی خیال کی تروید ہوتی ہے۔ ازروئے قر آن خداکا عینی مشاہدہ و تجربہ ممکن نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع ہی میں فرمایا گیا ہے: یُومِئُون بالْغَیْب "وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔" یہال غیب کالفظ خدا کے لیے استعال ہوا ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ وہ نا قابل دید ہے اور اس کا عینی تجربہ ممکن نہیں ہے۔ قر آن مجید ہی میں ہے کہ جب نی علی ہے اور اس کا عینی تجربہ ممکن نہیں ہے۔ قر آن مجید ہی میں ہے کہ جب نی علی ہوا کہ روح کی ارب میں ارشاد ہوا کہ روح کی حقیقت کا ادر اک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا علم نہایت قلیل حقیقت کا ادر اک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا علم نہایت قلیل حقیقت کا ادر اک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا علم نہایت قلیل حقیقت کا ادر اک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا علم نہایت قلیل حقیقت کا ادر اک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا علم نہایت قلیل حقیقت کا ادر اک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا علم نہایت قلیل حقیقت کا ادر اک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا علم نہایت قلیل حقیقت کا ادر اک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا علم نہایت قلیل ہوں:

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ رَبِّي وَمَا

أُونِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْأَقْلِيلاً (سورہ بنی اسرائيل: ٨٥)
"ده لوگ تم سے روح كے بارے بيں پوچھتے ہيں، كهددوكدروح ميرے دب كے عكم بيل سے به اور تم كو بہت تھوڑاعلم دياكياہے۔"

غور فرمائیں کہ جب انسان ماہیت روح کے ادراک سے عاجز ہے تو وہ حقیقت مطلقہ کا ادراک و مشاہدہ کس طرح کر سکتاہے؟ کہاجاسکتاہے کہ حواس اور عقل کے ذریعہ تو وہ بلاشبہ نا قابل مشاہدہ ہے لیکن چیٹم باطن سے اس کا دیدار کیا جاسکتاہے۔ قر آن سے اس خیال کی بھی تردید ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی توارشاد ہوا: کن قرانی ''م مجھے نہیں و کھے سکتے ہو ''لیکن اصرار کے جواب میں جو واقعہ پیش آیا اس سے اصحاب علم واقف ہیں۔ کیا اس واقعے سے اس خیال کی نفی نہیں ہوجاتی کہ ذات مطلق کا عینی مشاہدہ ممکن ہو تا تواللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو وہ جواب نہ دیتا جو نہ کور ہوا بلکہ ہے کہتا کہ اے موسیٰ ،اگر تم مجھے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دید ہ باطن سے دیکھ لو، دید ہ کوار ہوا بلکہ ہے کہتا کہ اے موسیٰ ،اگر تم مجھے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دید ہ باطن سے دیکھ لو، دید ہ کوار ہوا بلکہ ہے کہتا کہ اے موسیٰ ،اگر تم مجھے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دید ہ باطن سے دیکھ لو، دید ہ کوار موا بلکہ ہے کہتا کہ اے موسیٰ ،اگر تم مجھے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دید ہ باطن سے دیکھ لو، دید ہ کوار موا بلکہ ہے کہتا کہ اے موسیٰ ،اگر تم مجھے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دید ہ باطن سے دیکھ لو، دید ہ کوار موا بلکہ ہے کہتا کہ اے موسیٰ ممکن نہیں ہے۔

اس کے علاوہ نبی علیہ کی ایک حدیث سے بھی خدا کے عینی مشاہرہ کی تردید ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپ رب کو دیکھا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا، میں اس کو کسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو لطیف ہے۔ کیا نبی علیہ کے پاس وہ باطنی آئکھ نہ تھی جس سے صوفیاء عظام میں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اگر تھی تو آپ کو کہنا جا ہے تھا کہ ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے لیکن چشم ظاہر سے نہیں، چشم ہاطن سے۔

وجود خدا کے بینی ادراک کی جو صورت قر آن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ وجود کی اوراک کی جو صورت قر آن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ وجود کی فکر اور صوفیاء کے روحانی تجربے سے بالکل مختلف ہے۔ ہستی مطلق کے ادراک

کاایک ذریعہ حواس اور عقل ہیں۔ قرآن مجید میں بکٹرت مقامات پراس ذریعہ علم کے استعمال کی تاکید ملتی ہے اور مظاہر فطرت پر غور و تامل کی ہدایت کی گئی ہے۔ کا تناتِ مادی خداکی صفات علم وقدرت کی جلوہ گری ہے۔ اس کے مطالعہ ومشاہدہ سے انسان کو اس کی صفات کا علم حاصل ہو تا ہے نہ کہ ذات کا۔

اقبال کا یہ خیال سیح نہیں ہے اور ہم اس سے پہلے اس کی تردید کر چکے ہیں،
کہ کا نات کا جو باطن ہے وہی حقیقت مطلقہ ہے اور مظاہر اس حقیقت کی آیات ہیں۔
کا نات کے ظاہر وباطن میں جو حقیقت مستور ہے وہ بالذات خدا نہیں بلکہ اس کی
ایک صفت ہے جس کو قر آن مجید کی اصطلاح میں رب کہا گیاہے۔ کا نات اور اس کے
مظاہر کا تعلق اسی صفت سے ہے اور سارے تغیرات عالم کی علت بھی یہی صفت ہے
قر آن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیاہے: کُلُ یَوْم هُوَلَی شان (سودہ دحسٰ: ۲۹)"وہ ہردن
ایک نئی حالت میں ہے۔"اس آیت میں ضمیر" ہو"کا مرجع رب ہے جیسا کہ اگلی آیت
کرو گے۔ "خداکی ذات میں کوئی اضافہ و تغیر ممکن نہیں ہے البتہ اس کی صفات میں
اضافہ ممکن ہے۔ صفات میں اضافہ و تغیر ممکن نہیں ہے البتہ اس کی صفات میں
ارتقاء دراصل صفات خداوندی کا ارتقاء ہے نہ کہ اس کی ذات کا جیسا کہ اقبال نے

ایک معنی میں خدا کے وجود کا تجربہ بھی ممکن ہے گئین ہے اس تجربے تو اللہ معنی میں خدا کے وجود کا تجربہ کہا جا تا ہے۔ ہم اس سے پہلے ہے آ بت نقل کر بچکے ہیں: اَدْعُونِی اَسْتَجِب لَکُمْ . " مجھ ہی کو پکار و میں تہاری پکار کا جواب دول گا۔ "اگر اس پکار کا جواب ملتا ہے تو یہ اس بات کانا قابل تردید شوت ہوگا کہ کوئی بالاتر قوت بالیقین موجود ہے۔ اس پکار وجواب سے مراد حاجات و بلایا میں خدا کو پکار نااور اس کی حاجت روائی اور داور سی ہے۔ اس تجربے کے لیے استقامت شرط پکار نااور اس کی حاجت روائی اور داور سی ہے۔ اس تجربے کے لیے استقامت شرط

## ہے۔ فرمایا گیاہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللهُ ا

(سوره خم سجده: ۳۰)

"ب شک جن لوگول نے کہاکہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی توان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤاور غم نہ کرو۔"

استقامت کی شرط کے ساتھ جو مخص بھی خداکو پکارے گااس کو ہر گزمایو سی نہ ہوگی اور وہ جان لے گاکہ کوئی عظیم قوت موجود ہے جو حاجات و مصائب میں اپنے بندول کی مدد کرتی ہے۔ قرآن مجید میں معبود ان غیر اللہ کی تردید میں بہت ہے آفاقی اور انفسی دلائل بیان ہوئے ہیں۔ان دلائل میں سے ایک دلیل پکار کی صورت میں عدم جواب بھی ہے۔ فرمایا گیا ہے:

إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ آمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ أَلْكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيْسَتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صِلْدِقِينَ 0

(سوره اعراف: ۹۶)

تم لوگ اللہ کے سواجن ہستیوں کو (حاجات وبلایا میں) پکارتے ہو وہ بلاشبہ تمہارے ہی جیسے (اس کے) بندے ہیں۔ پس تم ان کو پکار و چھر وہ تمہاری پکار کاجواب دیں آگر تم اپنے خیال میں سے ہو (کہ وہ انسانوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں)"

روحانی تجربے کی دومری خصوصیت جس کا قبال نے ذکر کیاہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کلیت پائی جاتی ہے لینی اس میں خدا کا کلی ادراک ہوتاہے جب کہ محسوسات اور معقولات میں وہ وحدت اجزاء میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ چو نکہ حواس اور عقل دونوں کلیت کی صفت سے عاری ہیں اس لیے وہ حقیقت مطلقہ کے ادراک سے قاصر ہیں۔ اس خیال کی تردید ہم اس سے پہلے کر بچکے ہیں۔ ذات مطلق کا کلی ادراک ممکن ہی نہیں ہے خواہ کوئی بھی ذریعہ علم استعال کیا جائے۔

روحانی تجربے کی تیسری خصوصیت بدیبان کی گئی ہے کہ اس میں ایک محیط کل نفس بعنی انائے طلق سے قری تعلق قائم ہو تاہے۔ اس حالت میں نفس انسانی صاف طور پر محسوس کر تاہے کہ کوئی دوسرا برتر نفس بھی ہے جواس کو گھیر ہے ہوئے ہے۔ اگر اس سے مرادیہ ہے کہ جس طرح ہم ظاہری آ تکھ سے اشیاء کود کھتے ہیں ای طرح چشم باطن سے خدا کا محسوس دیدار ہو تاہے تو یہ ناممکن ہے جسیا کہ بہ تکرار لکھا جاچکا ہے۔ اور آگر اس سے مراد محض تاثر ہے یعنی روحانی تجرب میں سالک کو ایک برتروجود کے قرب ذہنی کا حساس ہو تاہے تو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔

اس قتم کا احمال ایک ہے نمازی کو عبادت کے تجربے میں ہوتا ہے۔
معروف حدیث ہے کہ تم نمازال طرح پڑھو گویا خداکود کیے رہے ہواوراگریہ ممکن نہ
ہو تو خیال رکھو کہ خداتم کو دیکھ رہاہے۔ ظاہر ہے یہال دیکھنے سے عینی روبت مراد
نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے بلکہ اس سے تاثر مراد ہے بعنی نمازی کو ذہنی اعتبار سے
خداکے قرب کا احمال ہواوریہ احمال بتدر تجرتی کرکے اس مقام تک پہنچ جائے
کہ بقول مومن:

تم مرے پال ہوتے ہو تحویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

نماز کے بعد جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تاہے تو یہ ذہنی اور قلبی تاثر اور زیادہ قوی ہوجا تاہے۔ دعا خدا سے مناجات ہے۔ اور مناجات حقیقی معنی میں اس وقت ممکن ہے جب نمازی کو احساس ہو کہ خدااس کے بالکل قریب ہے اور اس کی باتوں کو من رہاہے۔ یہ یقین قلب جس قدر قوی ہوگاای قدر خداکے قرب کا احساس مجھی قوی ہوگا یہاں تک کہ ایک وفت ایسا بھی آئے گاجب شدت احساس کے نتیج میں وہ محسوس کرے گاکہ گویا خدا کو دیکھے رہاہے۔ یہ بالکل ایک نفسیاتی اور ذہنی معاملہ ہے نہ کہ کوئی موجود فی الخارج واقعہ۔

بعض صوفیاء نے ار تکاز ذہن اور شدت احساس کے زیر اثریہ گان کیا کہ انہوں نے خداکا عینی مشاہدہ کیاہے۔ اس وقتی اور عارضی تاثر سے بسااو قات وہ اس درجہ مغلوب ہوئے کہ ان کی زبان سے خلاف حق الفاظ نکل گئے، مثلا انا الحق اور مااعظم شانی وغیرہ۔ چونکہ یہ عالم سکر کے کلمات تھے اس لیے جب اس حالت سے باہر آئے توان کواپی خطاکا احساس ہوااور وہ تائب ہوئے۔ بعد کے سمج فکر لوگول نے صوفیاء کے اس عارضی تاثر پر ایک غلط فکر کی عمارت کھڑی کر دی یعنی وحدة الوجودی مسلک۔خود بھی گم راہ ہوئے اور نہ معلوم کتنے انسانوں کی گم رہی کاباعث ہے۔ مسلک۔خود بھی گم راہ ہوئے اور نہ معلوم کتنے انسانوں کی گم رہی کاباعث ہے۔

روحانی تجربے کے اثبات میں اقبال کہیں کہیں حدسے تجاوز کر گئے ہیں۔
مثلاً انہوں نے لکھاہے کہ نبوت روحانی تجربے کی ایک قسم ہے اور نبی اور ولی روحانی
تجربے کی ایک ہی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامی کے نقطہ نظر سے یہ بڑی
جسارت کی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کو ہم و حی کہتے ہیں وہ بھی ایک
روحانی تجربہ ہے۔ دوسرے لفظول میں یہ پیغمبر کا روحانی وجدان تھا جس نے وحی کی
شکل میں تصورات اور الفاظ کا قالب اختیار کر لیا۔ خلیفہ عبدا تھیم نے اقبال کی قکر کی
ترجمانی کرتے ہوئے لکھاہے:

"تاثر کے اندر سے نہ صرف تصورات بلکہ الفاظ بھی براہ راست پیدا ہو جدان جاتے ہیں اور مہرے نہ ہی تجربے میں جسے وحی کہتے ہیں روحانی وجدان تصورات اور الفاظ کا جامہ بہن کر عالم شہود میں آتاہے اور دوسرول کے لیے قابل فہم بنتاہے۔ "(۳۲)

ا قبال سے پہلے سر سید علیہ الرحمہ نے وحی کو ملکہ نبوت سے تعبیر کیا تھا۔ان

کایہ خیال بھی صحیح نہ تھا۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق وحی اپنی فطرت میں بالکل ایک خارجی واقعہ ہے نہ کہ کوئی نفسی واقعہ۔ آیت ذیل ملاحظہ ہو:

يَايَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِأَتَسْتَلُوا عَنْ اَشْيَاءِ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُو كُمْ جِ وَإِنْ تَسْدُ لَكُمْ مَسُو كُمْ جِ وَإِنْ تَسْلُلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُر آنُ تُبْدَ لَكُمْ ط

(سوره مائدة: ١٠١)

"اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کونا گواری ہو۔ اور اگر تم اس قتم کی باتیں نزول قر آن کے وقت پوچھو سے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔"

ایک دوسری جگه فرمایا گیاہے:

لا تُحَرِّكُ به لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ به ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْءَ ا نَهُ ٥ فَا فَا تَعْجَلُ به ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْءَ ا نَهُ ٥ فَا فَا قَرَأَنْهُ فَاتَّبِعُ قُوْءَ الله ٥ (سوره قيامة: ٣ ١ – ١٨) " (ختم و حي سے پہلے) تم اپن زبان نه بلايا كرو كه اس كو جلدى سے ليو اس كو جُن كرنا جار ، عند مه ہاور (تمهارى زبان سے) اس كو چُر هوادينا بھى جاراكام محض اس كو چُر هيس تو تمهاراكام محض اس قرائت كى اتباع كرنا ہے.

مذکورہ بالا آیات کا ایک ایک لفظ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وحی کا تعلق بالکل خارج سے ہے ندکہ پیغمبر کے وجدان لینی روحانی تجربے سے۔ اس سلسلے میں ایک اور آیت قابل ذکر ہے۔ فرمایا گیاہے:

لی پردہ سے یادہ کسی فرشتے کو بھیج لی وہ خدا کے علم سے جو پیغام پہنچانا ہے۔ اس کو بہنچادے۔ سے فکک وہ بلندو بالداور عکمت والا ہے۔ "

اس آیت میں خدا کے کلام کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں،ایک وی (س)
دوسرے ورائے جاب سے کلام اور تیسرے فرشتہ ان تینوں صور توں میں وی کا تعلق خارج سے بالکل ظاہر ہے۔اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وی خداکا تھم ہے جو بھی براہ داست آتا ہے اور بھی بالواسطہ۔ رہا یہ سوال کہ پیغیر اس وی کو کم طرح وصول براہ داست آتا ہے اور بھی بالواسطہ۔ رہا یہ سوال کہ پیغیر اس وی کو کم طرح وصول کر تاہے تواس کا جواب مشکل ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت وی آتی تھی تو نی علیہ کا چرہ متغیر ہوجاتا تھا۔ اس سے زیادہ اس باب میں بچھ کہنا مشکل ہے اور سکوت ہی تقاضائے ایمان ہے۔

روحانی تجربے کے سلسطے میں ایک بڑی د شواری یہ پیش آتی ہے کہ اس کو بدن عوار ض اور القائے شیطانی سے کس طرح ممیز کیا جائے۔ فرائڈ اور نفیات کے دوسرے مفکرین نے جو تجربات کیے ہیں ان سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تشنہ محکول خواہشات جن میں جنسی خواہشات نمایاں ہیں، انسان کے تحت الشعور میں موجود ہوتی ہیں اور خواب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان کے فکر وشعور کی تشکیل میں ان خواہشات کا نمایاں حضہ ہے۔ اقبال نے تسلیم کیا ہے فکر وشعور کی تشکیل میں القائے شیطانی ممکن ہے۔ اس کے جبوت میں انہوں نے کہ روحانی تجربے میں القائے شیطانی ممکن ہے۔ اس کے جبوت میں انہوں نے قرآن مجید کی ہے آیت پیش کی ہے:

وَمَاأُرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُول وَلا نَبِي الْأَلِذَا تَمَنَى الْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ (سوره حج : ٢٥) اللَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ (سول اور بي ايها نبيل بجبا (جس كِ اور بم نِ تم سے پہلے كوئى رسول اور بي ايها نبيل بجبا (جس كے ساتھ به واقعه نه بيش آيا ہو)كه جباس نے تمناكی ہواور شيطان نے ساتھ به واقعه نه بيش آيا ہو)كه جباس نے تمناكی ہواور شيطان نے

اس کی تمنایل باطل ند ملادیا ہو۔ پس الله اس شیطانی آمیزش کو ختم کرتا ہے چراپی آیات کو محکم (اور واضح) کرتا ہے اور الله علیم و محکم ہے۔"

لیکن اس آیت کاروحانی تجرب اور القائے شیطانی ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اقبال نے محض القاء اور شیطان کے الفاظ دیکھ کر آیت کا غلط مفہوم نکال لیا۔ آیت کا طبح مفہوم یہ جب بھی کوئی نبی اور رسول آیا تواس کی قوم کے سر داروں نے جن میں مفہوم یہ جب کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول آیا تواس کی قوم کے سر داروں نے جن میں نہ بہی اور غیر فہ بہی دونوں قتم کے لوگ شامل رہے ہیں، اس کی دلی تمنا یعنی دعوت توحید میں بدعات اور خرافات داخل کر کے اس کی اصلی صورت مسئے کردی۔ چنانچہ اللہ نے دوسر انبی ورسول بھیج کر شرک و بدعات کا پر دہ چاک کیااور حق کو دوبارہ غیر آمیز صورت میں پیش کیا۔

آیت کے سیاق وسباق سے یہ مفہوم ثابت ہے۔ اس آیت کا تعلق خانہ کعبہ کے الن شرک وبد عات سے ہے جن کو مشرکین مکہ نے مناسک جج میں داخل کر دیا تھا اور جج کی ابراہیمی شکل اور اس کا حقیقی مقصود باطل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ قوم یہود کے علماء نے خانہ کعبہ کی حقیقت کو چھیانے کی کو شش کی بالحضوص ذیج اور مقام ذرک معنی مروہ کی حقیقت۔ آیت نہ کورہ میں انہی دنیا پرست اور دنی الطبع علماء یہود اور مشرکین عرب کے سرداروں کو شیطان کہا گیا ہے۔

 تمہارے ساتھ ہیں۔ "ان تمام آیات میں شیاطین سے مراد واضح طور پر نفس پرور علاءاور سر داران قوم ہیں۔

بہر حال آیت فرکورہ کے مغہوم سے قطع نظر اتن بات طے ہے کہ روحانی تجربے بیں القائے شیطانی اور فریب نفس کا پوراامکان ہے اور اقبال بھی اس کومانتے ہیں جبیبا کہ اوپر بیان ہوا، پھر القائے شیطانی کوروحانی تجربے سے کس طرح الگ کیا جائے؟ اقبال نے اس کا جواب ولیم جیمز سے مستعار لے کر ویا ہے کہ جس طرح ور خت اپنے بھل سے پہچانا جاتا ہے ای طرح روحانی تجربے کواس کے اثرات و نتائج کی بنا پر ممتاز کیا جاسکتا ہے۔

اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم یہ بات لکھ کے ہیں کہ صوفیاء کے روحانی تجربوں کامعروض ہستی مطلق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ہستی کے بارے میں جو بھی نفسی تجربے ہوں گے وہ نا قابل بیان ہوں گے اور اس کو اقبال نے بھی تشلیم کیا ہے تو پھر الن تجربات کااثر دوسروں پر کس طرح ہوگا ؟ان تجربوں سے جس فتم کے نتائج پیدا ہوں گے ان کااندازہ منصور کے نعرہ افالحق سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ رہاروحانی ہیدا ہوں کیا گیزہ زندگی کامعاملہ اور دوسروں پر اس کے اثرات تواس کاروحانی تجربے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کون کہہ سکتاہے کہ انہوں نے حقیقت مطلقہ سے اوراک کے لیے روحانی تجربات کیے تھے۔ ان کا ایمان، ایمان بالغیب تھا۔ لیکن اس ایمان میں یقین کی جو گرمی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو صوفیاء کو حاصل تھی۔ یہ محض نبی علیہ کی پاکیزہ تعلیم اور ایمان پر ور صحبت کا اثر تھا جس نے ان کے سینوں کو یقین وعرفان کے انوار سے بھرویا تھا۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی پچنگی اور عمدہ اخلاق واعمال سے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنایانہ کہ روحانی تجربے اور خوارق کے مظاہر سے سے۔

اس خطبے کے آخر میں اقبال نے یہ سوال اٹھایاہے کہ روحانی تجربے کی صدافت کو تشکیم کرنے کے باوجو داکیک فخص پوچھ سکتاہے کہ جب روحانی تجربہ ایک تاثر کی حالت (State of Feeling) ہے اور اس میں علم بھی موجود ہے اور اس کو دوسر ول تک صرف تضایا (Judgments) کی صورت میں منتقل کیاجاسکتا ہے تو کسی دوسرے فخص کے لیے وہ کیوں کر قابل قبول ہو سکتاہے جس نے یہ تجربہ کیا ہی نہیں۔ وہ دریافت کر سکتاہے کہ جو تجربہ میرے سامنے تقدیق کے لیے پیش کیاجارہا ہے اس کی صدافت کی کیا ضائت ہے ، کیا ہمارے باس اس کی در سی (Validity) کو تو دو ہو تا۔

پر کھنے کے لیے کوئی مضبوط کسوٹی ہے؟ اگر ذاتی تجربے پر مذہب کی سچائی کامدار ہو تا ۔

تو وہ چند ہی افراد تک محد ود ہو تا۔

اقبال کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس ان تجر بوں کی صحت کو جانیجے کی کسوئی موجود ہے جوال تجر بات سے مختلف نہیں ہے جن کا اطلاق دوسرے ذرائع علم پر کیاجاتا ہے۔ یہ کسوئی عقلی کسوئی عقلی کسوئی سے مراد تجر بات کا تنقیدی مطالعہ ہے۔ ماہیت دجود کے متعلق عقلی تاویل اگر ہم کواس سے مراد تجر بات کا تنقیدی مطالعہ ہے۔ ماہیت دجود کے متعلق عقلی تاویل اگر ہم کواس مقام پر لے جاتی ہے جہال روحانی تجر بہ لے جاتا ہے اور دونوں جگہ حقیقت ایک ہی ہے تو یہ اس کی صدافت کا ایک اہم ثبوت ہوگا۔ افادی کسوئی (Pragmatic Test) کا تعلق تو یہ اس کی صدافت کا ایک اہم ثبوت ہوگا۔ افادی کسوئی کا تعلق فلاسفہ سے اور دوسری کسوئی کا تعلق تعلق نی اور دوسری کسوئی کا تعلق نی کی اور دوسری کسوئی کا تعلق نی کا دوسری کسوئی کا تعلق کا کا دوسری کسوئی کا کا کے دوسری کسوئی کا دوسری کسوئی کے دوسری کسوئی کا کا کی کھی کے دوسری کسوئی کے دوسری کسوئی کا کا کی کا کی کی کا کے دوسری کسوئی کی کسوئی کی کا کا کا کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کسوئی کی کسوئی کی کی کا کر کی کی کسوئی کی کا کسوئی کی کسوئی کی کسوئی کی کسوئی کی کسوئی کی کسوئی کی کسوئی کسوئی کی کسوئی کی کسوئی کسوئی کسوئی کی کسوئی کی کسوئی کی کسوئی کی

یہاں میں کہوں گاکہ عقل کی حدود عمل کے بارے میں اقبال کی فکر میں ایک واضح تصادیب اوراس کاذکراس خطبہ کے شروع میں بھی آچکاہے۔ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حقیقت مطلقہ کا کلی ادراک ومشاہدہ صرف روحانی تجربے کے ذریعے ممکن ہے، عقلی استدلال سے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ عقل حقیقت کو اجزاء میں تقسیم کردیتی ہے۔اور دوسری طرف وہ یہ فرماتے ہیں کہ روحانی تجربے کی صدافت کو عقلی

0+

معیار پر مجی ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اس تفناد سے ان کی شاعری بھی محفوظ نہیں ہے گوکہ شاعری میں فکری تفناد کے مقاد کے مقابلے میں زیادہ قابل لحاظ نہیں ہے۔ ان کے فارس تفناد کے مقابلے میں زیادہ قابل لحاظ نہیں ہے۔ ان کے فارس اور اردو دیوان میں ایسے اشعار بکثرت موجود ہیں جن میں عقل کی غدمت کی گئی ہے۔ مشتے نمونہ اشعار ذیل ملاحظہ ہوں:

عقل در پیچاک اسباب وعلل عشق چوگان باز میدان عمل عشق صید از زوربازه اقلند عقل مکاراست و دامی می زند عقل مکاراست و دامی می زند عشل رامرمایی از بیم دشک است عشق را عزم ویقین لا ینفک است عشق را عزم ویقین لا ینفک است خودی)

عقل آذر پیشہ ام زنار بست نقش او در کشور جانم نشست سالہا بودم گرفتار شکی از دماغ خشک من لا یفکی حرفی از علم الیقیں باخواندہ ک درگمال آباد عکمت ماندہ ک ظلمتم از تاب حق ہے گانہ بود شامم از نور شفق ہے گانہ بود شامم از نور شفق ہے گانہ بود شرید آخر از بیانہ ک چمید ورضمیر من نواها آفرید

ست شان رحمت گیتی نواز آرزو دارم که میرم در حجاز (رموزید خودی)

بر کسی از رمز عشق آگاه نیست بر کسی شایان این درگاه نیست داند آن کو نیک بخت و محرم است دری ز ابلیس دعشق از آدم است زیری ز ابلیس دعشق از آدم است (پیام مشرق، نقش فرنگ)

خرد زنجیری امروز و دوش است پرستار تبان چینم وگوش است صنم در آسیس پوشیده وارد برجمن دادی زنار پوش است برجمن دادی زنار پوش است (نوائے مشرق)

عقل عیار ہے سو مجھیں بنا لیتی ہے عشق بے عشق بے جارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ مکیم عشق ہے جارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ مکیم (بال جبریل)

عشق کی حمایت اور عقل کی ند مت میں اقبال کابیہ شعر بہت مشہور ہے:

ہے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محور تماشائے لب بام ابھی
(ہانگ درا)

بعض اشعارے معلوم ہو تاہے کہ اقبال جس عقل کے خلاف تھے وہ عقلِ خود بیں ہے نہ کہ عقل جہال ہیں: عقل خود بین و عقل جهال بین دگر است بال بلبل دگر و بازوی شابین دگر است دگر است آل که برددانه ی افقاده زخاک آل که گیردخورش ازدانه ی پروین دگر است و گر است آل که زند سیر چمن مثل نئیم آل که در شد به ضمیر گل و نسرین دگر است دگر است و گل و نسرین دگر است دگر است این سوی برده گمان و ظن و خمین دگر است این سوی برده گمان و ظن و خمین دگر است این سوی برده گمان و ظن و خمین دگر است ای خوش آن عقل که بیبنای دوعالم بااوست ای خوش آن عقل که بیبنای دوعالم بااوست نور افرشته و سوز دل آدم بااوست نور افرشته و سوز دل آدم بااوست بایام مشرق، نقش فرنگ)

بعقلِ خود بیں اور عقلِ جہال بیں کی مذکورہ بالا تقسیم راقم کی فہم سے بالا تر ہے۔ اقبال کے بعض اشعار سے معلوم ہو تاہے کہ وہ جس عقل کوعیار اور ابلیس کہتے ہیں وہ عقل آزاد ہے جو تا بع دل بن کرر ہے کے بجائے اس پر غالب آ جاتی ہے:

عقل اندر عظم دل یزدانی است
چون زدل آزاد شد شیطانی است
(چہ باید کرد)

اقبال کے یہاں ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن میں عقل وعشق کی کیہ جائی کاذکر ہے بینی دونوں کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے ان کی مدح وستائش کی گئی ہے..
اشعار ذیل ملاحظہ ہوں:

زیر کی از عشق گردد حق شناس کار عشق از زیر کی محکم اساس

عشق چون بازىركى همبر شود نقش بند عالم دیگر شود خیز و نقش عالم دیگر بنه عشق را بازبرکی آمیز ده (جاويد نامم) نه نیروی خودی را آزمودی نه بند از وست ویای خود کشودی خرو زنجیر بودی آدمی را اگر در سینهٔ اد دل نبودی (ارمغان) خرد را بادل خود بهم سفر کن کی بر ملت بزکان نظر کن به تقلید فرنگ از خود رمیدند میان ملک و دین ربطی ندیدند (گلش راز جدید)

الیکن حقیقت سے کہ اقبال کار جمان غالب عشق کی طرف ہے جیسا کہ درج ذیل اشعارے یالکل واضح ہے:

ہے فلفہ میرے آب وگل میں پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں اقبال آگر چہ ہے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے با خبر ہے اس کی رگ رگ سے با خبر ہے شعلہ ہے ترے جنوں کا بے سوز

00

سن مجھ سے بیہ کلتہ کول افروز
انجام خرد ہے بے حضوری
ہے فلفہ زندگی سے دوری
افکار کے نغمہ ہائے بے صوت
ہیں ذوق عمل کے واسطے موت
اقبال کی نظر میں عقل کی حیثیت چراغ رہ گزرے زیادہ نہیں ہے:
خرد کیا ہے چراغ رہ گزرے زیادہ نہیں ہے:
خرد کیا ہے چراغ رہ گزر ہے
دروان خان جا جراغ رہ گزر ہے

درون خانہ ہنگاہے ہیں کیا کیا چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے (بال جریل)

سوال بیہ ہے کہ خرد جو درون خانہ کے ہنگاموں سے بے خبر ہے ہاہیت وجود کے بارے میں وہ یقین آفریں علم کیسے دے سکتی ہے جو اقبال کے خیال میں روحانی تجربے سے حاصل ہو تاہے، اور عقل کی کسوٹی پر روحانی تجربے کی صدافت کو کس طرح معلوم کیا جاسکتاہے؟ اس کا جو اب یقینا نفی میں ہوگا۔ لیکن اقبال کا اصرار ہے کہ عقل یہ کسوٹی فراہم کرتی ہے جیسا کہ اگلے خطبہ کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا۔

## ماخذوحواشي

The Reconstruction of Religious Thought in Islam: Knowledge and Re (1) ligious Experience, by Mohammad Iqbal, Lahore, 1960, P.1

(۱۲) اقبال کاد عویٰ ہے کہ انھوں نے قر آن مجید کے بحر بے کرال میں شناوری کی ہے۔ نظم "مسافر" کے درج ذیل اشعار ملاحظہ ہول:

> موبردریائے قرآن سفتہ ام شرح رمز صبغتہ اللہ مفتہ ام فکر من محردوں مسیر، از فیض اوست جون ساحل تاپزیر از فیض ادست پی مجیر از بادہ ی من کی دوجام تا درخشی مثل تیج بی نیام تا درخشی مثل تیج بی نیام (مثنوی، مسافر)

Knowledge and Religious Experience, P.10 (14)

(۱۸) ابیناً (۱۹) ابیناً (۲۰) ابیناً (۲۱) ابیناً (۲۲) ابیناً ص ۱۱(۲۳) ابیناً (۲۳) ابیناً ص ۱۱(۲۵) ابیناً (۲۲) ابیناً ص ۱۱(۲۲) ابیناً ص ۱۵(۲۸) ابیناً

(۲۹) اقبال نے وحی اور روحانی تجربات رمشمل صوفیاند لٹریج کوایک سطح پر رکھاہے جو www.KitaboSunnat.com

Knowledge and Religious experience, P.16 (\*\*)

(۱۲) ابیناص ۱۸ (۲۲) ابینا (۳۳) ابینا (۳۳) ابیناص ۱۹ (۳۵) ابیناص ۲۰

(٣٦) فكراقبال، خليفه عبدالحكيم، مطبوعه كلب روژ، لا بهور پاكستان، ص ٨٥٥

(٣٤) معلوم ہے کہ موی علیہ السلام کو خداکے احکام عشرہ ایک لوح پر کندہ ملے تھے۔اس سے بھی ظاہر ہے کہ وحی ایک خارجی واقعہ ہے نہ کہ روحانی تجربہ۔

Knowledge and Religious experience, P. 27 (MA)

## دوسراخطيه:

## روحانی تجربے کے مکشوفات کی عقلی جانچ

(The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experience)

اقبال نے اپنے پہلے خطبے میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ حقیقت مطلقہ کا ادر اک عقلی استدلال کے ذریعہ ممکن نہیں ہے کیوں کہ عقل حقیقت کو اجزاء میں تقسیم کر دین ہے۔ اور اک خدا کا واحد ذریعہ روحانی تجربہ ہے۔ وجود خدا کے سلسلے میں اس ذریعہ علم سے جوہا تیں معلوم ہوتی ہیں ان کی صدافت کو عقلی معیار پر جانچا جا سکتا ہے۔ اور یہی اس خطبے کامرکزی موضوع ہے۔

خطبے کا آغاز وجود باری تعالی کے اثبات سے ہوتا ہے۔ علم کلام کے ماہرین (Scholastic Philosophers) نے ہتی باری تعالی کے اثبات میں تمین طرح کے (Scholastic Philosophers) نائی (Cosmological Argument) نائی دلاکل دیے ہیں: (۱) کونیاتی دلیل (Teleological Argument) (۳) وجودیاتی دلیل کی سلسلہ اللہ (Ontological Argument) نائی دلاکل کی تفصیل نہیں کی میں اسلامی دلاکل پر نقد کیا ہے لیکن ولاکل کی تفصیل نہیں کی ہے۔ اس نقد کو ٹھیک طور پر سمجھنے کے لیے النولائل کی تفصیل ضروری ہے۔ ہوال کا کونیاتی دلیل ہے کہ ہر حرکت کے لیے ایک محرک کا وجود دلاز می ہے۔ بالفاظ کونیاتی دلیل ہے میں دوسری علت کا محرم معلول کے لیے ایک علت ناگز ہر ہے۔ چول کہ ہر علت کسی دوسری علت کی معلول ضرور ہوتی ہے اور اس طرح علت و معلول کا ایک غیر متنائی سلسلہ قائم علول ضرور ہوتی ہے اور اس طرح علت و معلول کا ایک غیر متنائی سلسلہ قائم

ہوجاتا ہے اس لیے ایک الی آخری علت کو تسلیم کرنا ضروری ہے جوخود کسی دوسری علت کامعلول نہ ہو۔ یہی محرک اول یاعلت العلل جو تمام اشیاء کی حرکت کا باعث ہے خدا ہے۔ (۱) یہ دلیل فلے کار سطوے ماخوذ ہے۔

اس سلسلے میں اشاعرہ کی دلیل ہے ہے کہ "عالم میں جو چیز بھی ہے وہ یا توجو ہر ہے ہے یا عرض ادث ہے توجو ہر کو بھی حادث ما نناہوگا کیوں کہ کوئی جو ہر کو بھی حادث ما نناہوگا کیوں کہ کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو تا۔اگر آپ جو ہر کو قدیم ما نیں توعرض کا بھی قدیم ہونالازم آئے گااور یہ محال ہے۔ان کی دوسر کی دلیل ہے ہے کہ تمام اجسام یا تو متحرک ہیں یاساکن اور حرکت وسکون حادث چیزیں ہیں۔اور جو حادث ہے محتاج علت ہے اس لیے عالم محتاج علمت ہے اور اسی علت کو ہم خدا کہتے ہیں۔"(۲)

عایق دلیل کا تعلق کا نات اوراس کی اشیاء میں غیرمعمولی نظم وتر تیب اور حیات و جمال کی موجودگی ہے ہے۔ آپ اس عالم رنگ و ہو کی جس چیز کو بھی غور ہے دیکھیں اور اس کے باطن کا مطالعہ کریں تو صاف محسوس ہوگا کہ اس میں عقل کو جیرت میں ڈال دینے والا ایک نظام عمل کار فرماہے۔ اس کا نظم و قانون اس در جہ مشحکم ہے کہ بھی اس کے خلاف کوئی عمل یا واقعہ ظاہر نہیں ہو تا۔ خود انسان کا اپنا وجود اس نظم و قانون اور متصدیت کی ایک جیتی جاگی تصویر ہے۔ آگھ ، کان، ناک، مند، قلب، دماغ غرضیکہ جس محسوبد لن کی ساخت اور نظام عمل کوغور سے دیکھیں ہر جگہ ایک مخصوص غایت کی کار فرمائی نظر آتی ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ جیرت بھی نظم و تر تیب اور مقصدیت کی آثار و شواہد ایک ایک ہستی کی خبر دیتے ہیں جو علم میں نظم و تر تیب اور مقصدیت کی آثار و شواہد ایک ایک ہستی کی خبر دیتے ہیں جو علم میں نظم و تر تیب اور مقصدیت کی آثار و شواہد ایک ایک ہستی کی خبر دیتے ہیں جو علم میں نظم و تر تیب اور مقصدیت کی آثار و شواہد ایک ایک ہستی کی خبر دیتے ہیں جو علم میں متبائے کمال کو پینچی ہوئی ہے۔ (س)

وجود خدا کی تیسری دلیل، وجودیاتی دلیل ہے۔اس دلیل کو آباس طرح سمجھیں کہ جب ایک منظر خدا کہتا ہے کہ خداکا کوئی وجود نہیں تواس کا مطلب سے ہے کہ وہ ایٹ کہ داکا کوئی وجود نہیں تواس کا مطلب سے ہے کہ وہ ایٹ ذبن میں خداکا کوئی تصور ضرور رکھتاہے ورنہ اس کا بیہ قول کہ خداکا کوئی

وجود نہیں ایک ہے معنی قول ہوگا۔انسانی شعور میں ایک عظیم تر ہستی کی موجودگی کا تصور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہستی صرف خیالی نہیں بلکہ خارج میں بھی اپناایک وجود رکھتی ہے کیوں کہ اگر خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے تووہ ایک ایسی ہستی کیسے ہوسکتی ہے جس سے عظیم تر ہستی کا تصور محال ہے۔

آپ دومرے لفظوں ہیں اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذات مطلق اور مفات کمال کا تصور ایک لازمی تصور ہے اور اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ انسان کا کوئی قکری عمل ایسا نہیں ہے جو مطلق کے تصور جسل معدانت مطلق، عدل کے تصور میں مدانت مطلق، عدل کے تصور میں عدل معلق عدل کے تصور میں عدل مطلق، عدل کے تصور میں عدل مطلق، کا تصور میں خرمطلق کا تصور مفرور موجود ہو تا ہے۔ فی الواقع جزوی صدانت (Partial Truth) یا تا تص اقدار کے ساتھ صدافت مطلق اور قدر مطلق کا تصور ہی نہ ہو۔ اگر کوئی محض کہتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو باتی ہے کیوں کہ فناکا تصور بقائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو باتی ہے کیوں کہ فناکا تصور بقائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو باتی ہے کیوں کہ فناکا تصور بقائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو باتی ہے کہ وئی الا محدود ذات کہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی لا محدود ذات بھی ہے، اور یہی غدا ہے۔ (۲۸)

اقبال کاخیال ہے کہ وجود خدا کے اثبات میں فدکورہ بالا عقلی دلا کل ناکائی اور قص ہیں۔ پہلی دلیل کی خامی ہے ہے کہ علت العلل یعنی خدا تک چینچے کی خود ایک غلوب فلیل معطل ہوجا تاہے خالال کہ اس استدلال کی اساس اس نقط پرہے کہ ہر وجود ایک سے کا محتاج ہے اور وہ علت خود معلول ہے کسی اور علت کا۔ دوسرے لفظوں میں وجود بیک وقت علت بھی ہے اور معلول ہی مگر خداکو صرف علت فرض کر لیا گیاہے وجود بیک وقت علت بھی ہے اور معلول بھی مگر خداکو صرف علت فرض کر لیا گیاہے دیور بیک وقت علت کا معلول ہو۔

اس کے علاوہ بیر بھی دیکھیں کہ خدا آخری علت اور کا تنات معلول ہے اور استی لا محدود (علت العلل) کے معلول ہے معلول محدود ہے حالال کہ غیر محدود کا معلول معلول

بھی غیر محدود ہوگاکہ معلول ہر حال میں علت کے تابع ہوتا ہے لیکن کا نئات محدود ہے۔ اس استدلال سے خداک لا تنابی اور مطلقیت کی نفی ہوتی ہے۔ اس لیے مانتا ہوگا کہ تعلیمی استدلال سے خدائے مطلق کی توجیہ نہیں ہوتی۔(۵)

علاء بھی اب اس دلیل کوترک کر بھے ہیں۔

ا قبال کے نزدیک غابتی دلیل کی خامی ہیہ کہ وہ صانع اور مصنوع کے تصور

پر جنی ہے۔اس جی خداخالق کے بجائے صانع عالم ہے۔اس سے یہ نتیجہ لکا ہے کہ

کا کنات کی حیثیت آیک خام مواد کی ہے جس کے اندر خودا پنی تنظیم کی صلاحیت نہیں

ہوتی ہے۔ایک لا محدود عقل والے خدانے خارج سے اس خام مواد جس نظم وتر تیب اور

حیات و جمال پیدا کیا ہے۔ یہ ایک میکائی تصور خداہے جس سے اس کی خالفیت کی نفی

ہوتی ہے۔(۲)

اقبال کایہ نقد ہمارے نزدیک سیحے نہیں ہے۔ سوال ہیہ کہ کا نئات کی اشیاء میں جو جرت انگیز نظم وتر تیب اور حسن وجمال ملتاہے اس کا مافذ کیا ہے ؟اس کا ایک جواب وہ ہے جو مادہ پرست دیتے آئے ہیں کہ کا نئات اپنی تنظیم خود آپ کرتی ہے۔ لیکن سائنسی تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عناصر میں جن سے اشیاءِ کا نئات مرکب ہیں، بالذات ذہانت اور شعور نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر ترکیب عناصر کے بعد ذی روح اشیاء میں ذہانت کہاں سے آئی ؟اس سوال کاجواب دینے ترکیب عناصر ہیں۔ اس لیے مادہ پرستوں کا یہ خیال کہ کا نئات اپنی شظیم کی خود ذمہ دارہ خلط ہو جاتا ہے۔

اس کا دوسر اجواب وہ ہے جو اہل مذہب کی طرف سے دیا گیا کہ اس لظم و قانون کا ماخذ خدا کی ذات ہے۔ کا تنات یا فطرت کوئی ایباسادہ نظام نہیں ہے جو کسی تشر ت و تو منے کا مختاج نہ ہواور بغیر کسی غور و قکر کے باسانی سمجھ میں آجائے۔اس کی تشر ت کے لیے ایک ایسے نفس یاذ بن کا وجود ضروری ہے جو خود کا نئات سے جدااور ممتاز ہو۔ابتدا میں مادہ پر ستول نے اسے بیہ کہہ کر چینے کیا کہ فطرت اپنی تشر ت کی متاز ہو۔ابتدا میں مادہ پر ستول نے اسے بیہ کہہ کر چینے کیا کہ فطرت اپنی تشر ت کی مانند ہے اور میکانیہ اپنی مختاب نہیں ہے کو ل کہ میکانیہ کے مختلف تشر ت آپ کر تاہے۔ان کی بیہ بات کی طرح صحیح نہ تھی کیوں کہ میکانیہ کے مختلف اجزاء کی تر تیب اوران کا باہمی ربط خود سے قائم نہیں ہو جا تا اور نہ ہی خود سے اس میں اجزاء کی تر تیب اوران کا باہمی ربط خود سے قائم نہیں ہو جا تا اور نہ ہی تاس کے مختلف اجزاء کو باہم تر تیب دے کر اس کو حرکت نہ دے۔ بہر حال مادے کی شکست کے ساتھ ہی مادہ پر ستول کا میکائی نظر ہے بھی مستر د ہو چکا ہے اور اب سرچس جسے سائن ساتھ ہی مادوں کا نظریہ ہی مستر د ہو چکا ہے اور اب سرچس جسے سائن مادوں کا نظریہ ہی مشابہ قرار دیں کیوں کہ نظم کا نئات کی تشر ت کو د تو جیہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ ہم کسی ایسے دجود کا اعتراف نہ کریں جو خود کا نئات کی تشر ت کو دود کا نئات کی تشر ت کو دود کا نئات کی تشر ت کو دود کا نئات سے مادراء ہو۔ (ے)

ایک اور سائنس دال پروفیسر و کرماستگھی نے اپنی کتاب " From Space میں اکھاہے کہ "میں ایک بدھسٹ ہوں اور بدھ ند ہب ایک بے خدا فدہ ہب ہیں ایک بدھسٹ ہوں اور بدھ ند ہب ایک بے خدا فدہ ہب ہب جس میں تخلیق اور خالق کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لیکن اعتراف خالق تک جمھے منطق (Logic) نے پہنچایا۔ کوئی دوسر اابیا طریقہ نظر نہیں آتا جس ہے ہم کی متعین نظم وتر تیب (Precise Ordering) کو کیمیاوی اشیاء (Chemicals) کے متعین نظم وتر تیب (Cosmic Scale) پر تخلیق کے مل کو قبول سمجھ سکیں بجزائ کے کہ ہم کا نکاتی سطح (Cosmic Scale) پر تخلیق کے مل کو قبول کرلیں۔ (۹)

حقیقت بیہ ہے کہ کا تنات اور اس کی جملہ موجودات میں جیران کن نظم وتر تیب دیکھ کر فور آئی ایک ایسے نفس یاذ ہن کا تصور ببیدا ہو تاہے جس کاعلم و حکمت مہائے کمال کو پہنچا ہواہے۔ لیکن وہ ذہن خود اس کا نتات کے اندر نہیں ہے کہ اس
سے وہ محدود ہوجا تاہے۔ پھر بیہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کا نتات مادی خدا کے علم
و تحکمت کا ایک جزئی اظہار ہے۔ کون جانتا ہے کہ اس عالم کون و مکال کے پرے کیا ہے
اور وہال علم و تحکمت کی کتنی اور کیسی و نیائیں آباد ہیں۔

اقبال غایتی دلیل کے اس لیے منکر ہیں کہ اس سے خداکو کا تنات کے باہر موجود مانٹاپڑتا ہے جب کہ ان کے خیال میں وہ کا تنات کے اند راور اس کی اصل وعین ہے اور اس سے باہر کمی چیز کا وجود نہیں ہے۔

وجود خداکی تیسری دلیل بھی اقبال کی نظر میں ایک خام دلیل ہے۔
انہوں نے لکھاہے کہ کسی چیز کے تصور کے بیہ معنی نہیں کہ اس چیز کا خارج میں بھی
وجود ہے، اور بقول کانٹ تصور تو فہمی چیزیں بھی پیداکر تاہے۔ سونے کے پہاڑکا
تصور تو ممکن ہے لیکن اس سے اس کا وجود لازم نہیں ہو جاتا۔ جیب میں تین سوڈالر
کے تصور سے جیب میں ڈالر تو نہیں آ جاتے۔ تصور اور وجود میں لزوم نہیں ہے۔ اس
میں غایت درجہ فصل اور بعد ہے۔ اس دلیل کا سب سے بڑا نقص بیہ ہے کہ اس میں
خداکے وجود کو پہلے سے فرض کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو تصور سے جوڑ دیا جاتا ہے
حالال کہ فکری اعتبار سے تصور سے وجود کی طرف مراجعت ہونی جاہیے۔ (۱۰)

اقبال کے نزدیک اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ فکر اور موجودات کودو چیز سمجھ کر فکر کو خارج سے تفہیم موجودات میں استعال کیا جاتا ہے حالال کہ فکر اور اشیاء و حوادث میں کوئی مغائرت نہیں ہے۔ مظاہر کا نتات میں جو چیز اساسی حیثیت رکھتی ہے وہ فکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فکر خارج سے مواد حاصل کر کے اس پر عمل کرتی ہے بلکہ صبح بات یہ ہے کہ وہ اپنے مواد کی خود خالق ہے۔ اس اعتبار سے مظاہر کا نتات کی تخلیق میں فکر کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فکر کی حقیقت کو جانے بغیر وجود خدا کی تفہیم ممکن نہیں ہے۔ (۱۱)

یہاں اقبال کا زاویہ نگاہ وحدۃ الوجودی ہے۔ اس قکر کے مطابق کا کات اور
اس کے مظاہر میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ یہ قکر ہے جو محض تغییم کی خاطر ان کو الگ الگ خانوں میں تقییم کردیت ہے۔ لیکن قکر سلیم اس جال سے باسانی نکل آتی ہے اور اس کو بالآخر یہ ادر اک حاصل ہو جاتا ہے کہ شاہد و مشہود اور شہود کی اصل ایک ہے۔ (۱۲)

وجود خدا کے اثبات میں وجودیاتی ولیل بہت محکم ولیل نہیں ہے لیکن اس کو بالکلیہ رو بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ خدا کے تصور کا تعلق مجر دقوت مخیلہ سے نہیں کو بالکلیہ رو بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ خدا کے تصور کا تعلق مجر دقوت مخیلہ سے نہیں کو بالکلیہ رو بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ خدا کے تصور کا تعلق مارجی کا نکات سے ہو غیر حقیق چیزوں کا خیال بھی ذہن میں قائم کر لیتی ہے بلکہ اس کا تعلق خارجی کا نکات سے ہو غیر عارضی اور باتی کا نکات سے ہو غیر عارضی اور باتی عارضی وجود سے کیا یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی وجود ایسا بھی ہے جو غیر عارضی اور باتی رہے دائل ہے کہ کوئی اس سے برتر مرحود اس کی ویل ہے کہ کوئی اس سے برتر دود وجود بھی ہے جودام فناسے آزاد ہے۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ دیکھیں:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ كُنْ ٢٧)

"روئے زمین پرجو چیز بھی ہے وہ فتا ہونے والی ہے، مرف تہارے رب کا ذات جو صاحب جلال واکر ام ہے، ہاتی رہے گی۔"

بہر حال وجود خدا کے اثبات میں مذکورہ عقلی دلائل کو ناکافی قرار دینے کے نداقبال نے جس خیال پر اپنی بنائے استدلال رکھی ہے وہ انائی نظریہ ہے جو باعتبار مل وحدة الوجود ہی کا نظریہ ہے۔ اقبال نے اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت : هُو مُولُ وَالآخِوالخ سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ہم پرتسلیم کرلیں کہ انسان موجودہ حالت آخری حالت نہیں ہے اور قکر اور وجود (Being) اپنی آخری حقیقت ما موجودہ حالت آخری حالت نہیں ہے اور قکر اور وجود (این این آخری حقیقت میں تو پھر وجودیاتی اور غایتی استدلال میں وزن پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سلے میں روحانی تجربے کا گہرائی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس خطبے میں میرا سلے میں روحانی تجربے کا گہرائی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس خطبے میں میرا

.

موضوع بحث يمي چيز ہے۔ (١١١)

اکثر صوفیاء نے مذکورہ بالا آیت کو وحدۃ الوجود کے نظریے کی تائید میں استعال کیا ہے لیکن یہ ان کی ایک بڑی فکری خطاہ اور اقبال سے بھی یہ خطا صادر ہوئی ہے۔ آیت کے سیاق وسباق سے بالکل واضح ہے کہ اس سے خدا کے علم کی ہمہ سیری مراد ہے لیمن اس کا علم ہر شے کے ظاہر وباطن اور اس کے آغاز وانجام کو محیط ہے۔ کوئی شے اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ آیت کا اختتام اس فقر سے ہر ہوا ہے : وَهُوَ بَكُلُ اللّٰ مَنَى ءَ عَلَيْم "اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔"

پر ہواہے؛ و ہوبیکل منبیء علیہ اور وہ ہر پیرہ مم رھاہے۔ اقبال نے انائی نظریے پر مزید گفتگو سے پہلے اس اہم مسکے سے تعرض کیا ہے کہ مادہ، حیات اور نفس یا شعور کی حقیقت کیا ہے؟ ایک زندہ وجود کی تفکیل میں یہی

تین عناصر بنیادی هیشیت رکھتے ہیں۔انسان نے اپنی تاریخ کے ہر دور میں ان امور

ثلاثہ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔دور جدید میں اس کوشش کا تعلق

طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات جیسے علوم سے ہے۔

طبیعیات (Physics) کا تعلق عالم محسوسات کے تجربات بینی اس کے مادی مظاہر اوران کی قوتوں کی تفہیم ہے ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ غیر مرئی حقائق وحوادث اس کے دائرہ مطالعہ ہے خارج ہیں۔ ابتدامیں مرئی کا نئات کا مطالعہ خالص مادی اور میکا تکی اصول پر کیا گیا اور مان لیا گیا کہ مادہ ہی اس کا نئات کی اصل ہے اور اس سے باہر کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ لیکن آگر پوچھا جائے کہ عالم محسوسات کی وہ اشیاء کیا ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں تو جو اب میں مادی اشیاء گنا وی جائیں گی، مثلاً زمین، آسان، پہاڑ، کرسی اور میز وغیرہ ۔ اور جب مزید سوال ہوگا کہ ان اشیاء میں فی الواقع کس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے تو اس کے اوصاف (Qualities) بیان کر دیئے وائی کے اس مادی انظامہ پیش کرتے ہوئے وائی نے اکھا ہے :

"اشیاء محسوسه (Sense Objects) مثلاً رنگ اور آواز وغیره محسوس

کرنے والے ذبن کے احوال (States) ہیں اور فطرت ہے جو معروضی ہے بالکل الگ حیثیت رکھتے ہیں، اس بنا پر وہ کی صورت میں بھی بادی اشیاء کے اوصاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آسان نیلا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہو تاہے کہ آسان نے ہمارے ذبن میں نیلا رنگ بید اکر دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہو تاہے کہ آسان نے ہمارے ذبن میں نیلا رنگ بید اکر دیا۔ اس کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہو تاکہ نیلارنگ کوئی صفت ہے جو آسان میں پائی جاتی ہے۔ ذبنی اعتبار ہے جو تاثرات (Impressions) یااثرات میں پائی جاتی ہے۔ ذبنی اعتبار ہوتے ہیں ان کی علت مادہ یا مادی اشیاء ہیں جو ہمارے حواس، اعصاب اور دماغ پر عمل کرکے یہ اثرات پیدا کرتی ہیں۔ چول کہ یہ مادی علت اتصال یااثر (Impact) کے ذریعہ عمل کرتی ہے ہیں۔ چول کہ یہ مادی علت اتصال یااثر (Impact) کے ذریعہ عمل کرتی ہے ہیں۔ چول کہ یہ مادی علت اتصال یا اثر مزاحمت کے اوصاف ملتے ہیں۔ "(۱۲)

اقبال نے کا تئات کے مادی نظریے کی تردید میں برکلے اور وہائٹ ہیڈ کاذکر کیا ہے۔ برکلے پہلا فلسفی ہے جس نے مادی نظریے کی تردید کی۔ وہائٹ ہیڈ نے بھی جو ایک نامور ریاضی دال اور سائنس دال تھا، نظریہ کادیت کا انکار کیا ہے۔ اس نے کھاہے کہ اس نظریے کے مطابق رنگ اور آواز وغیرہ غیر معروضی حالتیں۔ Sub۔ کھاہے کہ اس نظریے کے مطابق رنگ اور آواز وغیرہ غیر معروضی حالتیں ہے۔ ہماری آفلوں میں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ رنگ اور آواز نہیں بلکہ نامشہود ایتمرکی آئھوں اور کانوں میں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ رنگ اور آواز نہیں بلکہ نامشہود ایتمرکی لہریں اور ناقائل ساعت ہوائی لہریں ہیں۔ نیچر فی الواقع وہ نہیں جو ہمارے علم میں ہے۔ ہمارے محسوسات محض فریب ہیں اور ان سے فطرت کی اصل حالت کا ادر اک ہم مشکل ہے۔ ہمارے محسوسات محض فریب ہیں اور ان سے فطرت کی اصل حالت کا ادر ان کے در میان ایک گہری خانج حائل ہے۔ اس خلاکو ہم ناقابل اعتبار مفروضات سے پر کرتے ہیں۔ اور بقول وہائٹ ہیڈاس نظریے سے فطرت کا نصف حصہ خواب اور نصف کرتے ہیں۔ اور بقول وہائٹ ہیڈاس نظریے سے فطرت کا نصف حصہ خواب اور نصف حصہ قیاس۔ اور بقول وہائٹ ہیڈاس نظریے سے فطرت کا نصف حصہ خواب اور نصف حصہ قیاس۔ اور بھول وہائٹ ہیڈاس نظریے سے فطرت کا نصف حصہ خواب اور نصف

انبی اسباب سے بالآخر طبیعیات نے خود تقیدی (Self Criticism)کارات

اختیار کیا۔ چنانچہ تجربات سے ثابت ہو گیا کہ مادہ کوئی مستقل بالذات وجود نہیں رکھتا۔ جدید طبیعیات نے ایک قدم آ گے بڑھایا اور کا گنات کے مادی تصور کی فلک بوس عمارت کو ایک ہی ضرب میں منہدم کر دیا۔ اس نے بتایا کہ مادہ انر جی ہی کی تبدیل شدہ صورت ہے ، اس کی اپنی کوئی علیٰدہ ہستی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رہی سبی کسر آئسٹائن کے نظریہ اضافیت (Theory of Relativity) نے پوری کردی۔ اس نظریے کے مطابق مادہ جس کے بارے میں پہلے خیال تھا کہ دہ زمان میں رہ کر مکان میں حرکت کر تاہے، محض واقعات وحوادث کا ایک نظام ہے جس کا ہر واقعہ دوسرے سے ربط و تعلق رکھتا ہے۔ مادہ جو بھی تھوس حقیقت رکھتا تھا اب اس کی حیثیت میلان خیال سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے۔ (۱۲)

اس سلسلے میں اقبال نے نظریہ رُمان و مکان سے بحث کی ہے اور یو نانی قلسفی زینو، اشعری فلاسفہ اور مغربی مفکرین میں برٹرینڈ رسل اور آئننائن کاذکر کیا ہے۔ زینو مکان کے آزاد وجود اور اس میں حرکت کے امکان کا منکر تھا لیکن موخر الذکر دوسائنسدال مکان کے آزاد وجود اور اس میں حرکت کے امکان کو تشکیم کرتے ہیں۔ آئنٹائن کے خیال میں مکان ناظر کے اعتبار سے اضافی (Relative) ہے۔ اس نے نیوشن کے لامتنائی مکان (Absolute Space) کے تصور کو غلط بتایا اور یہ بھی کہا نے نیوشن کے لامتنائی مکان (Absolute Space) کے تصور کو فلط بتایا اور یہ بھی کہا کہ شکی مشہود کی کوئی معین صور ت نہیں ہے۔ اس کا مادہ (Mass) شکل اور سائز ناظر کی پوزیشن اور رفتار کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں۔ حرکت و سکون بھی ناظر و شاہر کے کی پوزیشن اور رفتار کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں۔ حرکت و سکون بھی ناظر و شاہر کے اعتبار سے اضافی چیزیں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مادیت کے قدیم تصور کے بر خلاف عالم مادی کی کوئی بھی چیز اپنا مستقل وجود نہیں رکھتی۔ (۱۷)

آئنسٹائن کے اس خیال پر بعض سا کنس دانوں نے اعتراض کیا ہے جن میں پر و فیسر نن قابل ذکر ہیں۔ اقبال بھی اس نظریہ سے پوری طرح متفق نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حقیقت مطلقہ زمان اور مکان سے پرے ہے۔ وہ فی الواقع

روحانی (Spiritual) ہے۔ آئسٹائن کا نظر پیر ف اشیاء کی ساخت ہے بحث کرتا ہے،
ان کی ماہیت اور واقعی حقیقت پر کوئی روشنی نہیں ڈالہا۔ فلسفیانہ حیثیت ہے اس
نظریے کی افادیت ہیہ کہ اس نے مادیت کے قدیم طبیعیاتی نصور کی تردید کی جیسا
کہ اوپر بیان ہوا۔ نظریۂ اضافیت نے یہ بھی بتایا کہ مکان کا انحصار مادے پر ہے۔ مکان
محدود بھی ہے اور غیر محدود بھی اور اس کے باہر کوئی خلا نہیں ہے۔ اگر مادہ نہ ہو تو
کا کنات سمٹ کرایک نقطے پر آجائے۔ (۱۸)

اقبال کہتے ہیں کہ آئسٹائن کے نظریۂ اضافیت کی روسے زمان غیر حقیق ہے، وہ مکان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق مستقبل معین اور نا قابل تغیر ہے۔ لیکن میر انظریۂ زمان اس سے مختلف ہے۔ میر بے نزدیک زمان ایک آزاد تخلیقی حرکت (Free Creative Movement) ہے۔ اس تصور زمان کے مطابق مستقبل کے واقعات پہلے ہے متعین نہیں ہو سکتے ہیں۔ (۱۹)

حیات اور تفسیات حیات اور تفسیات عور کی حقیقت کے بارے میں حیاتیات اور جدید نفسیات کے کوئی یقینی بات معلوم نہیں ہوتی۔ نظریات کے بجوم میں حقیقت گم ہے۔ اقبال کاخیال ہے کہ شعور اور زندگی میں لاینفک تعلق ہے۔ شعور کی ایک مستقل حیثیت ہے، اس کو مادی ارتقاء کا ایک مظہر سمجھنا سخت ترین غلطی ہے۔ اس کا مطلب شعور کے آزادانہ عمل کی نفی ہوگا جس پر علم کا انحصار ہے۔ علم کیا ہے ؟ شعور کا ایک منظم اظہار ہے، اور خود شعور زندگی کے خالص روحانی اصول (Spiritual Principle) کی اللہ فرع ہے۔ زندگی کوئی مادی چیز نہیں، وہ ایک قوت ناظمہ ہے، ایک طرز عمل ہے جو مشینی طرز عمل ہے بالکل مختلف ہے۔ لیکن چو نکہ ہم روحانی قوت الحکی ہو تنظیم بی کوئی ہو تک جو مشینی طرز عمل ہے بالکل مختلف ہے۔ لیکن چو نکہ ہم روحانی قوت الحکی ہو تنظیم بی کواصل چیز کے بعد معرض شہود میں آتی ہے اس لیے غلطی ہے اس ترکیب و تنظیم بی کواصل چیز سمجھ لیا جاتا ہے۔ نیوشن نے مادیت کی دنیا میں اور ڈارون نے عالم حیاتیات میں جو سمجھ لیا جاتا ہے۔ نیوشن نے مادیت کی دنیا میں اور ڈارون نے عالم حیاتیات میں جو انکشافات کیے جیں وہ فطرت کے میکائی مظاہر سے سوا اور کیا ہیں۔ تمام مسائل کو انکشافات کیے جیں وہ فطرت کے میکائی مظاہر سے سوا اور کیا ہیں۔ تمام مسائل کو انکشافات کے جیں وہ فطرت کے میکائی مظاہر سے سوا اور کیا ہیں۔ تمام مسائل کو انکشافات کے جیں وہ فطرت کے میکائی مظاہر سے سوا اور کیا ہیں۔ تمام مسائل کو انکشافات کے جیں وہ فطرت کے میکائی مظاہر سے سوا ور کیا ہیں۔ تمام مسائل کو

طبیعیات، قوت اور جوہر کے مسائل سمجھ لیا گیااور ان کے خواص (Properties) کو بھی موجود بالندات (Self Existing) سلیم کر لیا گیااور اسی اصول پر زندگی، فکر،ار اوہ اور احساس سب کی تعبیر کی گئی۔ دعویٰ کیا گیا کہ میکائلی نظریے سے جو تمام تر مادی تصور ہے، فطرت کی تشریح ممکن ہے۔ (۲۰)

یہاں سوال پیدا ہو تاہے کہ میکانکی نظریہ مدر کات حواس کی بنیادیر حقیقت (Reality) کی جو تعبیر کر تاہے کیاوہ اس باب میں مذہب کے نقطہ نظرے خلاف ہے، كيا نيچرل سائنس نے ماديت كے تصور كو بميشہ كے ليے قبول كرليا ہے؟اس ميں كوئي شبہ نہیں کہ سائنسی نظریات کا نحصار قابل اعتماد علم پر ہے اس لیے کہ اس کے نتائج قابل توثیق ہیں اور ان کی بنیاد پر ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں۔اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کے طبیعی علوم نے فطرت کے مظاہر کی تسخیر کی ہے۔ لیکن اس بات کو فراموش نہیں كرناجاب كران علوم نے حقیقت كاجو مطالعہ پیش كياہے وہ كلى نہيں جزئى ہے اور اس جزئی مطالعے کی بنیاد پر نتائج کا استخراج کیا گیا ہے۔ان علوم کے حاصل کر دہ نتائج کو ممسی ایک خانے میں فٹ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پریہ علوم مادہ، حیات اور شعور سے بحث کرتے ہیں۔اگر آپ بوچیس کہ ان امور کا باہم کیا تعلق ہے توان کا جزئي كردار بالكل واضح موكر سامنے آجاتا ہے۔ يه علوم الگ الگ فد كوره سوال كاكوئي ممل جواب دينے سے قاصر نظر آتے ہيں۔ان كى مثال گد ہوں كى سى ہے جو فطرت کی مر دہ لاش کو نوچ رہے ہوں اور جس کو جو ٹکڑا مل گیا اس کو لے کر دہ بھاگ رہا ر (۲۱)

طبیعی علوم کے برخلاف ند بہب حقیقت کا کلی مطالعہ کر تاہے اس لیے اس کو سائنس سے جو حقیقت کے جزئی مطالعے پر اکتفاکرتی ہے اور اس کا اسے اعتراف بھی ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مظاہر فطرت کے مطالعے میں علت ومعلول کا طبیعی اصول بلاشیہ مفید ہے اور اس سے ان مظاہر کی توجیہ ہو جاتی ہے۔ لیکن

غیر مادی مظاہر پر اس کااطلاق صحیح نہ ہوگا۔ مثلاً حیات اور شعور کی تو جیہ میکا تکی اصول پر ممکن نہیں ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے بجائے کوئی اور پیانہ فکر استعال کیا جائے۔ نباتات اور حیوانات کے اعمال کے بغائر مشاہدہ سے میکا نکی اصول کا نقص واضح ہو جاتا ہے۔ ایک زندہ وجود اور مشین میں فرق بیہ کے مشین کے عمل کی پیش بنی ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک زندہ وجود اور مشین میں فرق بیہ کے مشین کے عمل کی پیش بنی ممکن ہے لیکن زندہ وجود کے عمل کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی شظیم آپ کر تاہے اور اپنا مثل لانے پر قادر ہے۔ (۲۲) اس سلسلے میں اقبال نے ایک ماہر حیاتیات ہے، ایس ، ہالڈین کی درج ذیل تحقیق پیش کی ہے:

"ا کے زندہ وجوو کے اندر بہت سے مظاہر ایسے ہیں جن کی اطمینان بخش تو جیبہ طبیعی اور کیمیاوی اصولول ہے کی جاسکتی ہے لیکن بعض ایسے مظاہر بھی ہیں مثلاً خودا نظامی اور تناسل وغیرہ، جن کی تفہیم طبیعیات اور کیمیا کے اصولوں سے نہیں کی جاسکتی ہے۔میکا نکی اصول کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جسم میں جومیکنز م کار فرما ہے وہ اس کی بقاءاصلاح اور تناسل کا ذمہ دار ہے، اور یہ میکنزم بندر تج بنا ہے۔ہم اس مفروضہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب ہم میکا تکی اصطلاح میں کسی واقعہ کی تو جید کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیہ ان متفرق اجزاء کی سادہ اور متعین صفات کا بتیجہ ہے جو واقعے کے اندر تعامل کرتے ہیں اور ایک خاص ماحول میں ہمیشہ ایک ہی طرز پر رَدِ عمل كرتے ہيں۔ميكا كى توجيه ميں سب سے بہلے تعامل كرنے والے اجزاء کے وجود کو سلیم کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی سلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ متعین خواص رکھتے ہیں۔ نیکن بقائے حیات اور تناسل جیسے اعمال کی کیا توجیه کی جائے گی جب کہ وہ عناصر کی صفات میں داخل ہی نہیں ہیں۔ والدین کے جسم میں جو میکنزم ملتاہے وہ قطرہ منی میں جس سے ایک نے وجود کی تفکیل ہوتی ہے، کہال سے آگیا؟حقیقت یہ ہے کہ میکائی تناسل ایک ب معنی بات ہے اور یہ اپنی تروید خود آپ کر تاہے۔ کوئی میکنزم جو اپنا مثل بيداكر تاب وه يقينا اجزاء عد خالى مو گاس ليداس برميكنزم كاطلاق ای ند ہوگا۔"(۲۳) اقبال اس خیال ہے پور النفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میکا تکی اصول ہے زندگی کا تجزیہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی ایک ستقل بالذات مظہر ہے جس میں بقول ور لیش (Driesh) (۲۳) کلیت (Unity) پائی جاتی ہے گو کہ دوسرے رخ ہے اس میں کثرت (Plurality) و کھائی دیتی ہے۔ نشو دنما کے اعمال ہوں یاماحول ہے توافق پیدا کرنے کا معاملہ — اس توافق کا تعلق خواہ نئی عادات کی تشکیل سے ہواور خواہ قدیم عادات میں تبدیلی سے — ان میں ایک ایسا کیریر ملتا ہے جو مشین میں قدیم عادات میں تبدیلی موجود گی کاواضح مطلب ہے کہ ان اعمال کا منبع کہیں اور نا قابل تصور ہے۔ کیریر کی موجود گی کاواضح مطلب ہے کہ ان اعمال کا منبع کہیں اور ہے۔ اس کوایک روحانی حقیقت میں تلاش کرنا ہوگا۔

اقبال کہتے ہیں کہ زندگی ایک اساسی چیز ہے اور طبیعی اور سمیاوی اعمال کی حیثیت متعین عادات کی ہے جو طویل دور ارتقاء کے پیدا کر دہ ہیں۔میکا تکی زادیۂ نگاہ سے زندگی کا جائزہ لینے کا مطلب میہ ہو گاکہ عقل وشعور کو بھی ارتقاء کی پیداوار تشکیم کیا جائے اور بیر خود سا کنس کے معروضی اصول تحقیق کے خلاف ہے۔اقبال نے اس تضاد کے ثبوت میں ولڈن کار (Wildon Curr) کی درج ذیل تحقیق پیش کی ہے: ''اگر عقل ارتقاء کی پیداوار ہے تو فطرت اور زندگی کے ماخذ کے بارے بیں میکائی نظریہ بالکل مہمل بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل جو ادراک حقیقت کاایک بنیادی ذریعه ہے کسی ایس چیز کی ارتقائی صورت ہو جواس سے بالکل جداگانہ ہے۔اگر عقل ارتقائے حیات کی پیداوارے تو زندگی کی کنہ میکائلی نہیں ہوسکتی ہے۔ مزید برال اگر عقل کو ارتقائے حیات کا بھیجہ تسلیم کیاجائے تواس کی حیثیت کلی (Absolute) نہیں ہوسکتی بلکہ اس عمل سے لحاظ ہے اضافی (Relative)ہو گی جس نے اس کی تشکیل كى ہے۔ مير كيسے ممكن ہے كدا يك طرف عقل كواضا في مظہر قرار ديا جائے اور دوسری طرف بیہ بھی کہاجائے کہ وہ حقیقت کلی کاادراک کر سکتی ہے۔ یہ تو کھلا ہوا تضاد ہے۔حیاتیاتی سائنس کے لیے لازم ہے کہ دہ اسینے

اصولون پر نظر ٹانی کرے۔"(۲۵)

اقبال کا خیال ہے کہ حیات اور شعور کی حیثیت بنیادی ہے، وہ کسی اور چیز کی پیداوار نہیں ہوسکتے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ زندگی ایک نفسی فعل (Psychic Activity) ہیداوار نہیں ہوسکتے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ زندگی ایک نفسی فعل (عامد شے نہیں سمجھتا بلکہ اس کو واقعات وحوادث کا ایک ایسا مجموعہ خیال کرتا ہے جس کے اندر مسلسل تخلیقی سیلان اس کو واقعات وحوادث کا ایک ایسا مجموعہ خیال کرتا ہے۔ فطرت کے عبور فی الزمان کی یہ خصوصیت تجربے کا ایک اہم پہلوہے۔ قرآن مجید میں تجربے کاس پہلو کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس سے حقیقت ہستی کا واضح سر اغ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے درج ذیل آیات پیش کی ہیں: (۲۲)

إِنَّ فِي إِخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمُونَ وَالاَّرْضِ لِآيَاتِ لَقُومٍ يُتَقُونَ 0 (سوره يونس: ٣) وَالاَرْضِ لآيَاتِ لَقُومٍ يُتَقُونَ 0 (سوره يونس: ٣) "بلا شبه رات اورون كَ يَكِ بعد ويكر آن ش اورالله في جو يجه آسانول اور زمين ميل بنايا ہے ان ميل نثانيال بيل ان او كول كے ليے جو (الل سے) دُرتے ہيں۔ "

اَلَمْ تَرَانَ اللّهَ يُولِجُ اللّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَفِي اللّيْلِ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إلى أَجَلِ مُسمّى م وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إلى أَجَلِ مُسمّى م وَالْقَمَانَ : ٩٩) اللّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ٥ - (سوره لقمان : ٩٩)

"كياتم في ديكها نبيس كه الله رات كودن بي اوردن كورات مي داخل كرتائه ، اور الله مقرر كرتائه ، اور الله مقرر كمائه ، الله مقرر دفت تك چلاره على اور الله كو تمهار عامل كي خرب-"

يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّهُ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مَ كُلُّ يَجْرِي لِاجْلِ مُسَمَّى مَ

(سورهزمر:٥)

"وہ (اللہ) رات کو دن پر لیٹتا ہے اور دن کو رات پر ،اور اس نے سورج اور اور جاند کو مسخر کرر کھاہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتار ہے گا۔"

وَلَهُ اِخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ ٥

(سوره مومنون: ۸۰)

"اوراس کے اختیار میں ہے رات اور دن کا کے بعد دیگرے آنا، کیاتم سمجھتے میں ہو۔"

آیات مذکورہ بالاکودلیل بناکر اقبال نے لکھاہے کہ انسان کا شارِ وقت اضافی ہے اور شعور کی اور بھی سطیس ہیں جو ابھی نامعلوم ہیں۔ آگے بروصنے سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ اقبال نے اثبات زمان میں اوپر جو آبیتیں پیش کی ہیں ان کا کوئی تعلق فی الواقع مسئلۂ زمان سے ہے بھی یا نہیں ؟

راقم سطور کے بزدیک ان آیات کا حقیقت زمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس کے مخاطب اول زمان اور مکان کی پیچیدہ بحثول سے بالکل ناواقف تھے اور آج
بھی انسانوں کی کثیر تعداواس راز سر بستہ سے بے خبر ہے۔ یہ دیکھ کر جبرت ہوتی ہے
اور افسوس بھی کہ اقبال نے اپنے نظریے زمان سے اثبات میں جتنی آیات نقل کی ہیں
ووسب نامکمل ہیں۔ انہوں نے دیدہ ودانستہ ہر آیت کاصرف وہی کھڑا نقل کیا جس

میں اختلاف کیل و نہار کاذکر ہے اس کے ماقبل او رمابعد کے مکڑوں یا آیتوں کو انہوں نے میکروں یا آیتوں کو انہوں نے انہوں نظر انداز کر دیا ہے۔ اور اس کتر بیونت کا نتیجہ ہے کہ وہ ان آیات کے صحیح مفہوم کونہ سمجھ سکے۔

رات اور دن الله کی دو برسی نعتیں ہیں۔ چنانچہ قر آن مجید میں جہال کہیں انقلاب لیل ونہار کاذکر آیا ہے اس سے مقصود ان دوبرسی نعتوں کی طرف غافل انسانوں کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ انقلاب لیل ونہار کی اس حقیقت کو قر آن مجید میں خودوا شح کر دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا ہے:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللّيلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَمِنْ وَصَلَى اللّهُ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 0 (سوره قصص: ٧٣) مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 0 (سوره قصص: ٧٣) اورب بحیاس کی دحت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دات اور دن بنائے تاکہ تم شب میں آرام کر واور دن میں اس کا فضل (یعنی روزی) تائی کرو۔اور شاید کہ تم شکر بجالاؤ۔"

## دوسرى جكدارشادي:

وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سَبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ فَرَقَانَ : ٤٧ )

نَشُوراً ٥ (سوره فرقان : ٤٧ )

"اوروه الله بى ب بس نے تمهارے ليے رات كو پرده اور نيند كوراحت كى چيز بنايا اور دان كو (نيند سے ) اٹھ كھڑ ہے ہونے كاونت بنايا (تاكہ تم روزى كے ليے دوڑ دھوں كر سكو)"

انقلاب لیل و نہار سے قرآن مجید جس دوسری حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کرنا جا ہتا ہے وہ و قوع آخرت ہے۔وہ کہتا ہے کہ بیرکا کنات کوئی جامد شے نہیں ۔ بلکہ ہر آن متغیر ہے،اس کی کوئی حالت بھی دائی نہیں ،ایک کے بعد دوسری حالت بھی دائی نہیں ،ایک کے بعد دوسری حالت

کا آنالازی ہے: فطرت کے تغیر ات میں انقلاب لیل ونہار سب سے بڑا مرکی تغیر ہے اور اس کی بھی ایک متعین منزل ہے جہال پہنچ کر عالم تغیرات اپن زندگی کی آخری سانس کے بھی ایک متعین منزل ہے جہال پہنچ کر عالم تغیرات اپن زندگی کی آخری سانس کے گااور اس کانام یوم آخرت ہے۔ آیات ذیل ملاحظہ ہوں:

اقبال نے فدکورہ آیات میں سے دوسری آیت کو نقل کیا ہے لیکن پہلی آیت رما خلفگم وکا بعث فلا کھنے اور ان کے خور پر حیات بعد الموت سے ہوران کے تصور زمان کی اس سے تردید ہوتی تھی۔ جیرت ہے کہ اتبال نے اس پر غور نہ کیا کہ پہلی آیت وعویٰ اور دوسری آیت اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کو خائب کر دیااور دلیل سے زمان کا تصور بر آمد کر لیا۔

بہر حال مسئلہ زمان سے تعرض کرتے ہوئے اقبال نے لکھاہے کہ کا سُنات کی جن چیز وں کو ہم محسوس کرتے ہیں ان کے وجود میں شک ہو سکتاہے کیوں کہ وہ ہم سے خارج میں ہیں اور سطی بھی لیکن ہمارٹے نفس کا وجود شک و شبہ سے بالاتر ہے کیوں کہ اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے اور یہ تعلق نہایت قریبی اور عمیق ہے۔ اس سے ہم اس نتیج تک جنچے ہیں کہ شعوری تجربہ ہی ایک ایسا وجود ہے جس کے ذریعے

تقیقت سے ہمار ابر اور است تعلق قائم ہو تا ہے اور اس کے تجزیہ سے ماہیت وجود پر بخولی روشنی پڑتی ہے۔ (۲۷)

اس سلسطے میں اقبال نے بر گسال کے شعوری تجربے کا ذکر کیا ہے۔ بر گسال کہ جب میں اپنے شعوری تجربے پر گبری نظر ڈالٹا ہوں تو دیکھ اور کھی الت سے دوسر ی حالت میں عبور کر رہا ہے۔ بھی گری کا احساس ہو تا ہے اور بھی مردی کا، بھی خوشی کا اور بھی باخوشی کا، بھی کسی کام میں مشغول ہو تا ہوں اور بھی بے کار، بھی دیکھتا ہوں کہ میرے گردو پیش میں کیا ہے اور بھی بچھ اور سوچتا ہوں۔ محسوسات، تاثرات، ارادے اور تصورات، یہی وہ تغیرات ہیں جن میں میر اوجود مشم ہے اور جن سے باری باری معور کارنگ بدلتار ہتا ہے۔ ایک مسلسل تغیر سے میرا وجود دو حار ہے۔ میری باطنی زندگی میں کوئی ایک چیز بھی ایک حالت پر قائم نہیں وجود دو حار ہے۔ میری باطنی زندگی میں کوئی ایک چیز بھی ایک حالت پر قائم نہیں ہے۔ ایک سلسل حرکت ہے، ایک ختم نہ ہونے والا تغیر احوال ہے، ایک سیال مسلسل ہے۔ ایک سیال مسلسل میں تیں فرق آرام گاہ نہیں۔ (۲۸)

لین مسلسل تبدیلی زمان کے بغیر نا قابل تصور ہے۔ معلوم ہواکہ شعوری تجرب (Conscious Experience) سے معنی حیات فی الزمان کے ہیں۔ شعوری تجرب پر مجری نظر ڈالنے سے ظاہر ہو تاہے کہ نفس اپنی باطنی زندگی میں مرکز سے فارج کی طرف حرکت کر تاہے۔ گویااس کے دو پہلو ہیں، ایک Appreciative اور دوسرا مکانی سے دو پہلو ہیں، ایک Efficient اور میں دوسرا پہلو عالم مکانی سے دبط و تعلق رکھتا ہے۔ علم نفسیات کا بھی بہی موضوع ہے۔

نفس کا یمی فارجی پہلوہ جو ہمارے شعور کے عبوری احوال طے کر تاہے اور ان پراپی چھاپ لگا تاہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ اشیاء وحوادث ایک دوسر سے الگ ہیں۔ نفس اپنی وحدت کے باوجود فارجی زندگی میں خود کو یول ظاہر کرتاہے گویاس میں وحدت نہیں کثرت ہے۔ جس کو ہم زمان کہتے ہیں وہ وہی زمان ہے جس ۔ جس کو ہم زمان کہتے ہیں وہ وہی زمان ہے جس کو ہم اس کو ہم نمان مکان آلودہ ہے۔ ہم اس کو ہم نمان مکان آلودہ ہے۔ ہم اس کو

مختلف مکانی نقطوں میں منقسم خط ستقیم سمجھ سکتے ہیں جس کا ہرنقطہ ایک دوسرے سے خارج میں واقع ہو تاہے۔ اس کی مثال سفر کی مختلف منزلوں کی ہے جس میں ہر منزل کارخ آگے کی طرف ہو تاہے۔ لیکن برگسال کہتاہے کہ بیہ خالص زمان نہیں ہے۔ مکان آلودہ زمان میں جستی کی حیثیت حقیقی نہیں، مصنوعی ہے۔ (۲۹)

اقبال کہتے ہیں کہ شعوری تجربے کا اگر گہرائی ہے تجزید کیا جائے تو نفس کے باطنی پہلوکی حقیقت آشکار اہو سکتی ہے۔اشیاء کے خارجی مظاہر میں ہم کھو جاتے ہیں جو ہماری ضرورت بھی ہے لیکن اس خارجیت کی وجہ سے ہمارے لیے نہایت و شوار ہو جا تاہے کہ ہم نفس کے باطنی پہلوکا کوئی جلوہ دکھے سکیں۔خارجی مظاہر کی طرف ہمارا مسلسل میلان و سیلان ادراک ِ حقیقت میں ایک بری رکاوٹ ہے۔اس تجاب اکبر کو ہٹائے بغیر نفس کا عرفان مشکل ہے۔

گہرے مراقبے کی حالت میں جب کہ نفس خارجی عارضی طور پر حالت التواء میں ہوتاہے ، یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے نفس کی باطنی گہرائی میں اتر کر تجربے کے اندرونی مرکز تک پہنچ سکیں۔ نفس کی اس گہرائی میں احوال شعورا کی دوسرے میں مدغم ہوجاتے ہیں،ایک تجربہ دوسرے تجربے سے اس طرح ہم آغوش ہوتاہے جس طرح کسی کل میں اس کے اجزاء پیوست ہوتے ہیں یا جس طرح ایک تخم کے اندر اس کے تمام ممکنات ایک وحدت میں مر بوط ہوتے ہیں۔ کثرت میں یہ وحدت تمی نہیں، کی ہے۔ اس میں حرکت اور تغیر ہے لیکن نا قابل تقسیم ۔ اس کے عناصر ایک دوسرے میں نفوذ کیے ہوئے ہیں اور ان کی حالت غیر زمانی ہے لینی اس میں زمانی وجود نقدم و تاخر کا عمل نہیں مائا۔ نفس کی اس حالت میں ماضی اور مستقبل کاکوئی وجود نہیں، یہاں صرف حال (Now) ہے۔ عالم مکانی میں نفس کے خارجی پہلو کے عمل کی وجہ سے یہی حال، ماضی وحال اور مستقبل میں تقسیم ہوجا تا ہے۔ (۳۰)

اقبال کہتے ہیں کہ اوپر جس زمان کاذکر ہواوہ زمان حقیق ہے جس میں مکان کی کوئی آمیزش نہیں۔ قرآن مجید میں دوقتم کے زمانوں کاذکر ہے، ایک زمان مسلسل-Se)

rial Time) دردوسر ازمان غير مسلسل (Non-Serial Time) - مثلًا فرمايا گيا ہے:

الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ ج الرَّحْمَٰنُ فَسُئَلْ بِهِ خَبِيْراً 0 اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ج الرَّحْمَٰنُ فَسُئَلْ بِهِ خَبِيْراً 0

(سوره فرقان: ۹۹)

"جس نے آسانوں اور زمین اور جو کھھ الن دونوں کے در میان ہے ان سب کوچھ دنوں میں بنایا کھر این تخت پر متمکن ہوا، وہ برا مہر بان ہے۔اس کی شان کسی جانے والے سے بوجھو۔"

ایک دوسری جگه فرمایا ہے:

إِنَّا كُلُّ شَنَي خَلَقَنَهُ بِقَلَرَ 0 وَمَا آمَرُنَا إِلاً وَاحِدةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ 0 وَمَا آمَرُنَا إِلاَّ وَاحِدةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ 0 (سوره قمر: ٩٩،٥٥) بِالْبُصَرِ 0 (سوره قمر: ٩٩،٥٥) بُرَيْرا يكانداز المائداز المائدان الداز المائدان المائد

اگر ہم کا مُنات کی حرکت کوخارج سے دیکھیں لیمنی محض عقلی طور پر اس کو سیمھ سکیں تواس کی مدت ہزار سال ہے۔ قر آن مجیداور تورات دونوں میں نہ کور ہے کہ اللہ کادن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ گرایک دوسرے نقطہ نظر سے تخلیق کا یہ عمل ایک ہی بار میں چیٹم زدن میں انجام پا گیا۔ زمان خالص کی اس کیفیت کو الفاظ کا جامہ بہنانا مشکل ہے کیوں کہ زبان، مکان آلودہ زمانِ مسلسل کی تعبیر کے لیے وضع کی گئی ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے شاید سمجھ سکیں۔

طبیعی سائنس کی روسے سرخ رنگ کے احساس کی علت روشنی کی سرعت متری میں علیہ میں کا میں ہوت کے شار تھون ہے جس کی رفزار دو ہزار بلین فی ثانیہ ہے۔اگر تم اس کو گن سکو تواس کے شار کے لیے البرار سال در کار ہوں ہے۔ لیکن اس نا قابل شار کثرت کو تم اپنے شعور کی سے کے لیے البرار سال در کار ہوں ہے۔ لیکن اس نا قابل شار کثرت کو تم اپنے شعور کی

مددے ایک لمحہ کی وحدت میں تبدیل کر لیتے ہو۔ (۱۳)

تفس کا باطنی پہلوا ہے خار جی پہلو کے عمل کی اصلاح کر تا ہے۔ جس کو ہم ماضی ، حال اور مستقبل کہتے ہیں وہ دراصل وقت کے معمولی تغیرات ہیں اور نفس کے خار جی پہلو کے عمل کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہی تغیرات وقت کو نفس کلی ایک وحدت میں لیے ۔ زمان خالص میں تقسیم اور تفریق نہیں ہے ، وہ ایک عضوی کلیت میں لے آتا ہے۔ زمان خالص میں تقسیم اور تفریق نہیں ہچھے نہیں رہ جاتا بلکہ حال کے ساتھ مل کر آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے اندر رہ کر عمل کر تا ہے۔ اس میں ساتھ مل کر آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے اندر رہ کر عمل کر تا ہے۔ اس میں مستقبل کہیں آگے کی طرف نہیں ہو تا کہ ابھی اس کاسفر شر وع ہو تا بی ہیں ہو تا کہ ابھی اس کاسفر شر وع ہو تا بی ہی کی فطرت میں بطور ممکنات کے موجو د ہے۔ قر آن مجید میں جس چیز کو تفتر پر کہا گیا ہے وہ ذمان کی کلیت ہے۔ (۳۲)

اقبال کاخیال ہے کہ تقدیر کے مفہوم کو مسلم اور غیر مسلم دونوں نے نہیں سمجھا۔ تقدیر اس زمان کا نام ہے جس میں ممکنات ابھی عالم ظہور میں نہیں آئے ہیں۔ زمان خالص علت و معلول کی زنجیرول سے آزاد ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھوکہ شاہ جا ہو لیاں اور شاہ طہماسپ ایک ہی زمانے میں کیول ہید اہوئے تواس کی تعلیلی تشریک شہر سکول گا۔ اس کا ایک ہی جو اب ممکن ہے کہ ماہیت وجود میں جو لا محدود ممکنات موجود شے ان میں ان دوباد شاہول کا ہم عصر ہونا مجمی تھا۔

زمان خالص ہی ماہیت ہستی (Essence of Things) ہے اور یہی تقدیر بھی ہے جبیباکہ قرآن میں فرمایا گیاہے:خدانے تمام چیزوں کو بنایااور ان کی تقدیران کے ساتھ لگادی۔ (سورہ فرقان:۲)

سی چیز کی تقذیر کابیہ مطلب نہیں کہ وہ اس پر کہیں خارج سے دارد ہوتی ہے بلکہ وہ اس چیز کا باطن اور اس کی ماہیت ہے جس کے اندر اس کے تمام ممکنات مکنون ہوتے ہیں اور کسی بیر ونی جبر کے بغیر کے بعدد گیرے ظہور میں آتے ہیں۔ (۳۳) ہوتے ہیں اور کسی بیر ونی جبر کے بغیر کے بعدد گیرے ظہور میں آتے ہیں۔ (۳۳) زمان کی کلیت یا تقذیر کے بیہ معنی نہیں کہ تمام پیش آنے والے واقعات زمان کی کلیت یا تقذیر کے بیہ معنی نہیں کہ تمام پیش آنے والے واقعات

منعین خدوخال کے ساتھ اس کے باطن میں موجود ہیں اور کسی تغیر کے بغیر کے بعد دیرت درت دیگرے خارج میں ظاہر ہوتے ہیں۔اگر زمان خالص ہے تواس کی زندگی کاہر لمحہ ندرت آفریں اور تازہ کار ہے،اس میں کہیں کوئی تکرار نہیں ہے۔اس کی خلاقی نا قابل پیش بنی ہے بین ہم پہلے سے نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ظہور میں آئے گا۔

تقریر کے اس تصور سے راقم سطور کواختلاف ہے۔ اقبال اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ ہستی میں جو چکھ ہو چکایا ہونے والا ہے وہ سب زمان میں بطور ممکنات اس طرح موجود ہے جس طرح مختم میں در خت ۔ کیا تخم میں در خت معین اور مشخص صورت میں موجود نہیں ہو تا؟ اگر ہو تا ہے اور یقینا ایمائی ہے تو یہ کہنا کیسے در ست ہو سکتا ہے کہ ماہیت وجود میں ممکنات معین اور مشخص صورت میں موجود نہیں ہوتے۔ اقبال نے ممکنات وجود کے ظہور کی مثال میں شاہ ہمایوں اور شاہ طہاسپ کا ہم عصر ہونا بھی لکھا ہے۔ کیا ہیہ ممکن کی معین اور مسحص صورت نہیں ہے؟ کیا ہے بھی ممکن تھا کہ شاہ ہمایوں کی جگہ سکندر شاہ لودی پیدا ہوجا تا؟

اس تعناد خیال کی وجہ اقبال کا تصور زمان ہے۔ اس تصور کی ایک اہم صفت خلاقی ہے اور خلاقی کا مطلب تازہ آفرین اور ندرت نمائی ہے۔ اس لیے انہوں نے واقعات کی معین اور مشخص صور توں سے انکار کیا کہ اس سے خلاقی کے تصور کی نفی ہوتی ہے۔ اقبال کا یہ کہنا توضیح ہے کہ تقدیر خارج سے کسی ہستی پروار د نہیں ہوتی بلکہ وہ وجود کا جزو لا ینفک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر اس کے تمام ممکنات غیر استخص صورت میں مضمر ہوتے ہیں جو عالم خارجی میں کیے بعد دیگرے ظہور میں آئیں گے ہمارے علم ومشاہدہ کے اعتبار سے درست ہے نہ کہ خدائے علیم و خبیر کے آئیں گے ہمارے علم ومشاہدہ کے اعتبار سے درست ہے نہ کہ خدائے علیم و خبیر کے علم کے لحاظ سے ۔ اس کے وسیع اور ہمہ گیر علم میں تمام پیش آنے والے واقعات علم کے لحاظ سے ۔ اس کے وسیع اور ہمہ گیر علم میں تمام پیش آنے والے واقعات بلاشبہ معین اور شخص صورت میں موجود ہیں اور اپنے معین او قات میں اس کے حکم سے ظہور میں آتے ہیں اور بھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ خدا کی نظر میں عالم ممکنات ناور علی وجود کیسال ہیں۔

قرآن مجید کاتصور نقر بر (۳۴) اس تصورے بالکل مختلف ہے جے اقبال نے پیش کیاہے۔اس سلسلے میں درج ذیل قرآنی آیات قابل غور ہیں:

ویطاف علیهم بآنیتین فضیہ گاکواب کانت قواریوا ۱۹ فواریوا ۱۹ فواریوا ۱۹ فواریوا ۱۹ فواریوا ۱۹ فواریوا من فضیہ قدیوا ۱۹ فواریوا من فضیہ قدیوا ۱۹ فواریوا میں اور شخصے کے پیالے گردش میں ہوں کے سامنے چاندی کے ہوں گے۔ ان کو انہوں نے موزوں اندازے بنایا ہوگا۔"

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرى الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَاقُرى ظَاهِرَة وَ وَكَالَمُ الْمَالِيَةُمُ وَبَيْنَ الْقُرى الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَاقُرى ظَاهِرَة وَكَالَمُ الْمَالَةُ وَلَهُ السَّيْرَ عَ اللهُ السَّيْرَ عَ اللهُ الله

هُوالِّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابِ ( سوره یونس: ۵) "دهالله بی مِی خس نے سورج کو تاب ناک اور چاند کو نور بنایا اوراس کے سفر کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی کرلیا کر داور (دونوں اور مہینوں کا) حساب بھی۔"

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وِبَارَكُ فِيْهَا وَقَدَّرُفِيْهَا اَقُواتَهَا فَيْ اَلْوَاتَهَا فَي فِيْ اَرْبَعَةِ آيَّام طَسَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ 0

(سورہ حم السجدہ: ۱۰) "اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر سے بہاڑ نصب کے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے غذائی ذخیرے کو در ست اندازے سے رکھاسب حاجت مندول کے لیے بکال طور پر۔ بیر سب کام چار دنول میں ہوئے۔"

مِنْ أَى شَىء خَلَقَهُ ۞ مِنْ نُطُفَة ط خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۞ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ۞ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ۞ ثُمَّ امَاتَهُ فَاقْبَرَهُ ۞ ثُمَّ إذَا شَاءَ انْشَرَهُ ۞

(سوره عبس:۱۸۱-۲۲)

"کس چیز ہے اس نے اس کو پیدا کیا؟ نطفہ (جیسی حقیر چیز) ہے اس کو پیدا کیا؟ نطفہ (جیسی حقیر چیز) ہے اس کو پیدا کیا چیدا کیا چیدا کیا چیرا کیا کا درست اندازہ قائم کیا (لیعنی اعضاء کی موزوں صورت گری کی) پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے عمیا پھر جب جائے گااہے اٹھا کھڑ اکرے گا۔"

ندکورہ آیات میں سے دوسری آیت کولیں۔ سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کے او قات اور ان کے منازل سیر کے تعین میں اندازے کی درستی ریاضیاتی طور پراس درجہ صحیح ہے کہ اس کو دکھ کر عقل جیران رہ جاتی ہے۔ ہر شخص شب وروزاس نقد ہر الہی کامشاہدہ کر سکتاہے۔ یہ اندازے کی صحت ہی توہے جس کی بنا پر علم ہیئت کے ماہرین سالوں پہلے چاندگر ہن اور سورج گر ہن کی پیش گوئی کرتے ہیں اور اس میں بھی خطا نہیں ہوتی۔ مختلف سیاروں کے در میان جو گردشی راستے اور فاصلے ہیں ان ہے بھی اللہ کے اندازے کی کامل درستی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ اندازہ درست نہ ہو تا توسیارے آپس میں عکر اکریاشیاش ہوجاتے۔

تیسری آیت (وقدر فیھا اقواتھا) میں بھی تقدیر الہی آیک عینی واقعہ ہے۔ کیاہم نہیں دیکھتے کہ زمین سے اوپر اور نیچے اللہ نے انسانوں کے لیے جو اسباب حیات رکھے ہیں وہ مختلف ملکول اور قومول کی ضرور تول اور ان کے طبائع کے مین

مطابق ہیں۔ فضامیں جو گیسیں موجود ہیں ان میں اسیجن اور کار بن ڈائی آسائڈ دو
اہم گیسیں ہیں۔انسان اور حیوان دونوں عمل تفس میں فضاہے آسیجن لیتے اور کار بن
ڈائی آسائڈ خارج کرتے ہیں ،لیکن نباتات اس کے برعکس عمل کرتے ہیں لیمن
کار بن ڈائی آسائڈ لیتے اور آسیجن خارج کرتے ہیں اور اس طرح فضامیں ان دونوں
گیسوں کا مطلوب نوازن قائم رہتاہے۔اندازے کایہ حکیمانہ پہلوا ہے اندر بصائر کا
ایک دفترر کھتاہے۔

زمین کے پنچ دیکھیں تو مختلف قتم کی معد نیات اور سیال اشیاء کی صورت میں نقد رہ الٰہی کے جلوہ ہائے نوبہ نو نظر آئیں گے۔ انسان کی تدنی ضر در توں میں ہے۔ کون سی ضر ورت ہے جس کی جنمیل کاسامان آغوش زمین میں موجود نہیں ہے۔ زیر زمین پٹر ول کے وسیع ذخائر کیا بتاتے ہیں ؟ اللہ کو معلوم تھا کہ تمدنی ترقی کے ایک خاص مر ملے میں انسان کو اس سیال شی کی ضر ورت پیش آئے گی، چنانچہ اللہ نے اس خاص مر صلے میں انسان کو اس کا نظام کیا اور ایساز بر دست انظام کیا کہ اس کود کھھ کر عقل محو چرت ہے۔

تقدیر کابیہ تکوینی مفہوم ہے۔ کا تنات کی ہر ذی روح اور غیر ذی روح شی تقدیر اللہ کے تھیں لئے ہوئے تقدیر اللہ کے تھیں لئے ہوئے اندازے سے باہر چلی جائے۔اللہ نے ہر شے کی طبعی ضرورت کے مطابق جوراہ عمل اندازے سے باہر چلی جائے۔اللہ نے ہر شے کی طبعی ضرورت کے مطابق جوراہ عمل اس کے لیے مفرر کر دی ہے وہ اس کے مطابق ٹھیک طور پر اپنے طبعی و ظائف انجام دے رہی ہے اور اس میں اس کو کسی طرح کی کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی جیسا کہ فرمایا گیاہے:

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ 0 الَّذِی خَلَقَ فَسَوْلَی 0 وَالَّذِی قَدَّرَ فَدَّرَ فَاسَوْلِی 0 وَالَّذِی قَدَّرَ فَاسَتِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ 0 الَّذِی خَلَقَ فَسَوْلِی 0 وَالَّذِی فَادَ وَ ﴿ وَ ﴿ وَ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّ

اور نوک بلک درست کیے، اور جس نے درست اندازہ کیا پھر راہ (عمل) بتادی۔"

تقدیر کے اس تکوینی مفہوم میں بلاشہ جبر موجود ہے اور انسان کے جسم پر مشمل جو بھی اس تکوینی جبر کااطلاق ہو تاہے۔ ہم نے اوپر انسان کے آغاز دا نجام پر مشمل جو قرآنی آیت نقل کی ہے (عبس: ۲۲-۲۲) اس میں اس تکوین جبر کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ فی الحقیقت انسان کو نہ تو اپنی پیدائش پر کوئی اختیار حاصل ہے اور نہ ہی موت پر ۔ تقدیر اللی نے اس کی حیات و موت کے بارے میں پہلے سے جو فیصلہ موت پر ۔ تقدیر اللی نے اس کی حیات و موت کے بارے میں پہلے سے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ اس کیا پاند ہے اور متعینہ حدود سے باہر لکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تکوینی طور پر اس کی لا چاری کا عالم بیہ ہے کہ وہ اپنے دل کی حرکت کو جس پر بدار حیات ہو اپنی طور پر اس کی لا چاری کا عالم بیہ ہے کہ وہ اپنی دل کی حرکت کو جس پر بدار حیات ہو اس کی طور پر اس کی لا چاری کا عالم بیہ ہے کہ وہ اپنی ہے۔ اس عکوین جبر کو شعر اء نے حیات ہر عضو کا فعلی طبی اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس تکوینی جبر کو شعر اء نے میں حقول سے نام بھول سے نام روز کاشعر ہے ۔

لائی حیات آئے، قضائے چلی، چلے ا اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے ،

لیکن انسان جسم کے ساتھ ایک اور چیز بھی رکھتاہے جس کو ہم نفس یا شعور کہتے ہیں اور بیہ تکوین جبر سے بڑی حد تک آزاد ہے۔ قر آن مجید میں ہے:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُو مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ لا (سوره كهف: ٢٩) "پس جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ كفر كرہے۔"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو فکر وشعور کی آزادی دی گئی ہے،اور اسی آزادی کی وجہ سے اس کوا یک حد کے اندراس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی ساجی ومعاشی اور سیاسی واخلاقی نقد پر بنائے۔اس تقذیر سازی کو قانونِ سعی سے مشروط کیا گیا ہے۔ سعی وجہد سے انسان کو وہی بچھ حاصل ہو گاجو پہلے سے

مقدرہے لیکن عدم سعی کی صورت میں جومقدرہے وہ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس کی ایک عدہ مثال دفینہ ہے کہ اگر اس کو کھود کر نکالا نہ جائے تو وہ زمین ہی میں مدفون رہے گاخودسے نکل کر باہر نہیں آجائے گا۔ اس کی دوسری مثال تخم ہے جس میں در خت بننے کے تمام امکانات متعین خدو خال کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن نتجاسی وقت در خت بنتاہے جب اس کو مناسب زمین ، موزول آب وہوااور کافی دکھے بھال حاصل ہو ورنہ وہ اپنے تمام امکانات کے ساتھ زمین کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے معدوم ہوجائے گا۔ بہی حال نوشتہ تقذیر کا ہے کہ اس کی نمود و ظہور بھی کو شش پر منحصرہ۔ ہوجائے گا۔ بہی حال نوشتہ تقذیر کا ہے کہ اس کی نمود و ظہور بھی کو شش پر منحصرہ۔ فرکورہ قانون سعی کو قرآن جمید میں ایک جگہ ان لفظول میں بیان کیا گیاہے:

و اَنْ لَیْسَ للانسان اِلاً مَاسَعیٰ ٥ (النجم : ٣٩)

"اوریہ کہ انسان کے لیے وی ہے جواس نے کمائی کی ہوگی"

چوں کہ انسان کی کوششیں طبائع اور استعداد میں فرق کی وجہ ہے مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں اس لیے ان کے نتائج بھی یکسال نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیاہے: إِنْ سَعَیْکُمْ لَشَتَیْ 0 (سورہ لیل: ۴)" بے شک تمہاری کوشش (کمائی) الگ ایک ہے"

جہال تک واقعات وحوادث کا تعلق ہے وہ بھی لو رِ محفوظ میں متعین خدوخال کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔اللہ کواپنے وسیع علم کی بنا پر پہلے ہے معلوم ہے کہ عرصہ وجود میں کون ساواقعہ کب ظہور میں آئے گا۔ چنا نچہ اللہ کی شھیرائی ہوئی اس تقدیر کے عین مطابق مستقبل کے واقعات وحوادث ظاہر ہوتے ہیں۔ ورج ذیل آیت سے اس حقیقت پر روشنی پر تی ہے:

مَا اصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي اَنْفُسِكُمْ الاَّ فِي الْمُولِيَّ فِي الْمُولِيَّ فِي الْمُولِيَّ فِي اللَّهِ يَسِيرٌ 0 لِكَيْلاً كَتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاهَا ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 0 لِكَيْلاً تَاسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ طُ وَاللَّهُ لاَيُحِبُ تُأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ طُ وَاللَّهُ لاَيُحِبُ تُ

کُلُّ مُخْتَال فَخُور ٥ (سورہ حدید: ٢٦-٢٣)

"جو مصیبت مجمی دنیا میں آتی ہے اور خود تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہے دہ سب ایک کتاب (لوح محفوظ) میں درج ہیں قبل اس کے کہ ہم ان کو وجود میں لائیں۔ یہ اللہ کے لیے نہایت آسان کام ہے۔ (اس رازہ پردہ اس لیے اٹھایا گیاہے) تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہ اس پر رنج نہ کر واور جو چیز اس نے تم کو عطا فرمائی ہے اس پر محمنڈنہ کرد۔ اللہ کسی محمنڈ کرد۔ اللہ کسی عمنڈ کرد۔ اللہ کسی محمنڈ کرد۔ اللہ کسی عمنڈ کرد۔ اللہ کسی محمنڈ کرنے والے اور شخی باز کو پہند نہیں کرتا۔ "

اس آیت سے معلوم ہوا کہ واقعات وحوادث پہلے ہے عین ہیں اور یہ صورت جر کے ہم معنی ہے۔ کائناتی سطح پر جر بقیناً موجود ہے۔ ہم اس سے عاجز ہیں کہ کائناتی حوادث کو وقوع میں آنے سے روک دیں۔ اگر کوئی چیز ان کو وقوع میں آنے سے روک دیں۔ اگر کوئی چیز ان کو وقوع میں آنے سے روک سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے بشرطیکہ وہ قبول ہو جائے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ معینہ واقعات وحوادث کو وقوع میں آنے سے روک دےیاان کے حدوث کارخ بدل دے۔ سورہ یونس کی یہ آیت ملاحظہ ہو:

فَلُولاً كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ طَ لَمُّا آمَنُوا كَمْنُوا حَنْهُمْ عَذَابَ الْحِزْي فِي الْحَيْوةِ المَّامَنُوا حَيْنَ فَى الْحَيْوةِ المَّامَنُوا حَيْنَ فَى الْحَيْوةِ المَّنْفَاوَمَتَّعْنُهُمْ إلى حِيْنَ 0 (سوره يونس: ٩٨) اللَّذُنْيَاوَمَتَّعْنُهُمْ إلى حِيْنَ 0 إستى ايمان الآنى كه الى كاليمان الى كونافع موتا پس ايماكول نه مواكه كوئى بستى ايمان الآنى كه الى كاليمان الى كونافع موتا بحرقوم يونس كه جب وه ايمان الأنى توجم في الى ديناكى زندگى بيس الى برحة و رسواكن عذاب كونال ديا اور الى كوايك فاص وقت تك كه ليم مناع دينوى عطاك ...

اس سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ جب واقعات وحوادث پہلے سے متعین ہیں تو پھر سعی وجہد ہے کیا فائدہ، وہ بہر حال واقع ہو کرر ہیں گے۔اوپر کی

آیت سے اس خیال کی نفی ہوتی ہے۔ دعالیعنی رجوع الی اللہ سے واقعات وحوادث کے وقع پر انسان اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ویکھیں کہ بی انسان کو بھی اپنی نقد رہے بارے میں پہلے سے پہلے نہیں معلوم کہ اس میں کیامر قوم ہے اس لیے اس کاکام سعی و تد بیر ہے کہ اس پر ممکنات تقدیر کا ظہور شخصرہ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا۔ انسانی سعی و تد بیر اور تقدیر میں جس نوع کارشتہ ہے وہ آیت ذیل سے بالکل واضح ہے:

وَقَالَ لِبُنَى لِآثَدْ حُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَادْ حُلُوا مِنْ آبُوابٍ مُّتَفَرِقَةٍ مَ وَمَا أُغْنِى عَنْكُم مِنَ اللهِ مِنْ شَىءٍ مَ ال الْحُكُمُ الآ مُتَفَرِقَةٍ مَ وَمَا أُغْنِى عَنْكُم مِنَ اللهِ مِنْ شَىءٍ مَ ال الْحُكُمُ الآ لِلّهِ مِنْ شَىءٍ مَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ شَىءً مَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أُغْنِى عَنْكُم مِنَ اللهِ مِنْ شَىءً مَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُو كُلُ الْمُتَو كُلُونَ 0 لِللهِ مَ عَلَيْهِ تَو كُلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُو كُلُ الْمُتَو كُلُونَ 0

(سوره يوسف: ۲۷)

"اوراس نے کہا،اے میرے بیؤائم سب ایک ہی دروازہ سے (شہر میں)
داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے جانا ۔ میں اللہ کے مقابل میں
تنہارے کسی کام نہیں آسکتا۔اختیار توبس اللہ ہی کا ہے۔ میر امجروسہ تواسی
پرہے اور مجروسہ کرنے والول کواسی پر مجروسہ کرناچاہیے۔"

غور فرمائیں، اللہ کے ایک جلیل القدر پنجبر لینی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب وہ غلہ لینے کے لیے مصر میں داخل ہوں تو کس تدبیر سے داخل ہوں۔ لیکن اس نصیحت کے فور أبعد سے بھی ارشاد ہو تاہے کہ اس تدبیر کا سے مطلب نہیں کہ میں اللہ کے کسی فیصلے کو ٹال سکتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان صرف سعی و تدبیر کاؤمہ دار ہے، نتائج تدبیر کا تعین خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ سعی و تدبیر سے جہال تقدیر کے مثبت پہلو ظاہر ہوتے ہیں وہال اس کے منفی پہلو کا ازالہ بھی ممکن ہے جہال تقدیر کے مثبت پہلو ظاہر ہوتے ہیں وہال اس کے منفی پہلوکا ازالہ بھی ممکن ہے جیسا کہ قوم یونس (علیہ السلام) کے ذکر میں بیان ہوا۔ اقبال نے مسئلہ زمان سے متعلق جو بحث کی ہے اس کی غرض ماہیت وجود کی اقبال نے مسئلہ زمان سے متعلق جو بحث کی ہے اس کی غرض ماہیت وجود کی

تفہیم ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق ماہیت وجود زمان خالص ہے اور یہی تقدیر بھی ہے جیساکہ پہلے بیان ہوا۔ چو نکہ زندگی کی ماہیت زمان خالص ہے اس لیے اس میں بھی زمان خالص کی خصوصیات موجود ہیں، مثلاً آزادی اور خلاقی۔ اور خلاقی کی فطرت میں اعادہ و تکرار نہیں ہے، تکرار میکائی عمل کی خصوصیت ہے۔

زندگی کی اس خصوصیت کو سامنے رکھ کر اگر اس کا مطالعہ کیا جاتا تواس کی ماہیت کو بخوبی سمجھا جاسکتا تھا لیکن برشمتی سے سائنس نے مطابعے کی جوراہ ختنب کی وہ میکائل ہے۔ ایک طرف زندگی ہے جس میں شدیدتم کا احساس خود اختیاری پایا جاتا ہے ادراس کی حالت پہلے سے تعین نہیں ہے اور دوسر کی طرف طبیعی سائنس ہے جس کا مدار تجربات کی میکائی تکرار کے قوانین۔ یہی وجہ ہے کہ اہرین حیاتیات کی نظر ہمیشہ زندگی کے ادنی مظاہر پر ہوتی ہے جن کے اعمال وعادات میکائی اعمال سے مشابہت رکھتے ہیں اور انہی کی روشنی میں وہ زندگی کی میکائی تشریح کرتے ہیں اور نتیجنا اس کی ماہیت کے اوراک سے قاصر ہیں۔ لیکن اگر وہ خود اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، مثلا اپ شعور کا جائزہ لیس کہ وہ کس طرح آزادانہ بعض باتوں کو قبول کرتا اور بعض باتوں کو رو کرتا ہے ، کس طرح ماضی اور حال کا جائزہ لیتا اور سنتقبل کا تصور کرتا ہے تو وہ میکائلی اصول و تصورات کے نقص ونا تمائی کو باسانی و موس کرلیں سے۔ (۳۵)

اقبال لکھے ہیں کہ کا ئنات ایک آزاد تخلیقی حرکت وہتے۔ الگ کر کے کس طرح سمجھ (ment) ہوگا کہ ہم حرکت کو متحرک چیز سے الگ کر کے کس طرح سمجھ سکتے ہیں کیوں کہ حرکت کی خودا پی کوئی ہستی نہیں ہوتی ۱۳ س) اجواب یہ ہے کہ شے کی حرکت سخری (Derivative) ہے۔ اشیاء کے وجود کو ہم حرکت سے افذ کر سکتے ہیں لیکن غیر متحرک اشیاء سے حرکت کو افذ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مادی جواہر یا دہم تر اطیسی فیرات کو ہی وجود کی اصل قرار دیں تو اس صورت میں حرکت کو ان کے اندر فارج سے داخل کر نا بڑے گا جو ان ذرات میں فی نفسہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر

حرکت کو وجودگی اصل مائیں تو ساکن اشیاء کو اس سے اخذکر کے ہیں۔
جدید ساکنس نے تمام اشیاء کو حرکت محض میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایٹم کی
اصل ایک برقی قوت ہے اور یہ قوت کہیں خارج سے اس میں نہیں آگئی بلکہ اس کی
ذات میں موجود ہے۔ جن کو ہم اشیاء کہتے ہیں وہ در اصل فطرت کے اعمال وحوادث
ہیں جو تسلسل کے ساتھ واقع ہورہے ہیں۔ فکر انسانی جو مکان آلودہ ہے اس تسلسل کو
عمل کی غرض سے اشیاء کی صورت میں بانٹ دیتی ہے۔ یہ کا نئات جو اشیاء کا مجموعہ
معلوم ہوتی ہے کوئی تھوس مادہ نہیں جو خلا کو گھیر ہے ہوئے ہے بلکہ وہ ایک عمل
معلوم ہوتی ہے کوئی تھوس مادہ نہیں جو خلا کو گھیر ہے ہوئے ہے بلکہ وہ ایک عمل
(Act) ہے۔ ہم کو بظاہر اشیاء ساکن معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ باعتبار ذات متحرک
ہیں۔ ہمار انصور زمان و مکان اسی فریب کا پیدا کر دہ ہے۔ چنا نچہ جب فکر اشیاء کو مختف
حالتوں میں یعنی او پر اور نیچے یا دائیں اور بائیں دیکھتی ہے تو اس سے مکان کا تصور پیدا
ہوتا ہے۔ لیکن زمان و مکان کا یہ تصور حقیقی نہیں ،اعتبار کی ہے۔ اس کو ماہیت وجود
ہور نہیں دیا جاسکتا ہے۔

برگسال کے نزدیک ماہیت وجود تمام ترایک شدیدشم کی آرزویاارادہ ہے جس
کی فطرت آزاد مخلیقی میلان رکھتی ہے اوراس کے متعلق پیش گوئی نہیں کی جاستی ہے۔

اقبال نے برگسال کے اس نظریے پر تنقید کرتے ہوئے لکھاہے کہ وجود کے
اس نصور سے ارادہ اور فکر کی جویت لازم آئی ہے۔اس غلطی کی وجہ عمل و فکر کا جزئی
مطالعہ ہے۔ اس کے نزدیک عقل ایک مکانی فعلیت (Spatializing Activity)
ہے اور مادے کے باہر اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کا فعل اپنی فطرت کے اعتبار سے
میکا تکی ہے۔ لیکن میرے نزدیک جیسا کہ اپنے پہلے خطبہ میں کہہ چکا ہوں، فکر (۳۲)
کی ماہیت میں عمیق حرکت بھی ہے۔ وہ وجود کو مختلف جامد خانوں میں ضرورتشیم کردیت
کی ماہیت میں عمیق حرکت بھی ہے۔ وہ وجود کو مختلف جامد خانوں میں ضرورتشیم کردیت
طرح زندگی باعتبار ارتقاء عضوی ہے اس طرح فکر بھی عضوی خصوصیت رکھتی ہے
طرح زندگی باعتبار ارتقاء عضوی ہے اس طرح فکر بھی عضوی خصوصیت رکھتی ہے
لیمن اس جھی ارتقاء کا عمل پایا جاتا ہے۔ ارتقائے حیات کے مختلف مراحل کا وجود

ای ترکیب و تنظیم کامر ہون منت ہے۔ اس کے بغیر اس کاار تقاء محال ہے۔ حیات میں فطرت میں مقصد کوشی ہے۔ مقاصد کی موجود گیاس بات کی دلیل ہے کہ حیات میں عقل نفوذ کیے ہوئے ہے کیونکہ اس کے بغیر مقصد کوشی ممکن نہیں ہے۔ اس طرح مقاصد کے بغیر مقصد کوشی ممکن نہیں ہے۔ اس طرح مقاصد کے بغیر عقل کی فعلیت نا ممکن ہے۔ شعوری تجربے میں عقل اور زندگی ایک دوست دوسرے میں اس طرح مدغم ہیں کہ وہ نا قابل تجزیہ ہیں۔ ان میں شدید تنم کی وحدت بائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ فکر اور زندگی اپنی اصل کے اعتبار سے ہم معنی ہیں۔ (۳۷)

لیکن برگسال کے آزاد تخلیقی جوش حیات میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا، نہ زمانہ تر یب میں اور نہ زمانہ تبعید میں۔ اس کی کوئی منزل مقصود بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل خود مختار ہے، اس میں کوئی ہدایت کاری اور کسی اصول و آئین کی پابندی دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے کسی عمل کے بارے میں پیش بنی ممکن نہیں ہے۔ برگسال کے نظریہ کوجود کی خامی یہ ہے کہ وہ شعور کی جو محال نظریہ کوجود کی خامی یہ ہے کہ وہ شعور کی جو محال میں بھی کار فرما ہو تاہے۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ شعور کی وحدت میں مامنی اور حال کے ساتھ مستقبل بھی موجود ہو تاہے۔ زندگی اعمال توجہ کا (Acts of مقصد مالی کے ساتھ مستقبل بھی موجود ہو تاہے۔ زندگی اعمال توجہ خواہ وہ مقصد محدوری ہویا غیر شعوری۔ مقصد کے حوالے کے بغیر توجہ نا قابل توجہ ہے۔ ہمارے شعوری ہویا غیر شعوری۔ مقصد کے حوالے کے بغیر توجہ نا قابل توجہ ہے۔ ہمارے محسوسات بھی ہمارے فوری اغراض کے تابع ہوتے ہیں۔ عرقی کاشعر اس حقیقت محسوسات بھی ہمارے فوری اغراض کے تابع ہوتے ہیں۔ عرقی کاشعر اس حقیقت محسوسات بھی ہمارے فوری اغراض کے تابع ہوتے ہیں۔ عرقی کاشعر اس حقیقت کی عمدہ ترجمانی کر تاہے:

زنقص تشنه لبی دال بعقل خولیش مناز
دلت فریب مر از جلوه سراب نه خورد
"قشنه لبی کی وجه سے مسافر کو صحر ایس سراب بھی پانی نظر آتا ہے۔ اگر تم
نے یہ دھوکا نہیں کھایا تواس کی وجہ یہ نہیں کہ تم زیادہ عاقل ہو بلکہ اس کی وجہ بیاس کی میں۔"

شاعر کا مقصود میہ ہے کہ اگر کسی کے اندر پینے کی شدید خواہش ہو تورہگذرِ صحر اعال کو جھیل دکھائی دے گی۔اس فریب خور دگی سے اگر کوئی محفوظ ہے تواس کا مطلب میہ ہے کہ اس کے اندرپانی کی طرف شدید میلان موجود نہیں ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اغراض دمقاصد خواہ شعور میں ہول یا تحت شعور میں، ہمارے شعوری تجربے کے تارویو دینتے ہیں۔(۳۸)

اغراض کی تفہیم مستقبل ہی ہو الے ہے ممکن ہاس لیے کہ وہ مستقبل ہی میں شر مندہ ہمکیل ہوتے ہیں۔ ہماراشعور صرف اضی اور حال کو محیط نہیں ہے بلکہ اس میں مستقبل کے عناصر بھی شامل ہیں۔ مقصد کی موجود گی کاصاف مفہوم ہے کہ شعور میں آگے کی طرف دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے ہم صرف اضی اور حال کو کل شعور نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں سقبل بھی شامل ہے۔ اغراض و مقاصد ہمارے موجود ہو اضاف شعور نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں سقبل ہمی شامل ہے۔ اغراض و مقاصد ہمارے موجود ہیں۔ احوال شعور ہی کو متاثر نہیں کرتے بلکہ مستقبل میں اس کی ست سفر بھی واضح کرتے ہیں۔ فی الحقیقت اغراض ہی ہماری زندگی کو آگے کی طرف د تھیلتے اور اس کے ممکنہ خدوخال فی الحقیقت اغراض ہی ہماری زندگی کو آگے کی طرف د تھیلتے اور اس کے ممکنہ خدوخال مقیدن کرتے ہیں۔ اس لیے تسلیم کرنا ہو گا کہ ہمارے شعور میں ماضی اور ستقبل دونوں کار فرما ہیں۔ اس لیے برگسال کا یہ خیال در ست نہیں کہ ستقبل بالکل غیر متعین ہے۔ ماضی کی یا د اور ستقبل کا تصور دونوں عوامل ہمارے شعور میں جب کہ وہ مکمل توجہ کی ماضی کی یا د اور ستقبل کا تصور دونوں عوامل ہمارے شعور میں جب کہ وہ مکمل توجہ کی طالت میں ہو، کار فرما ہوتے ہیں۔ حقیقت ہستی کوئی اندھا حیاتی تخرک (Impulse) کاکوئی دخل نہ ہو۔ مقصدیت زندگی کی ماہیت میں داخل نہیں جس میں تصور (Idea) کاکوئی دخل نہ ہو۔ مقصدیت زندگی کی ماہیت میں داخل ہے۔۔ (۳۹)

برگسال حقیقت ہتی میں مقصدیت کامنکر ہے کہ اس سے زمان بے حقیقت بن جاتا ہے۔ زمان میں آزاد تخلیقی میلان پایا جاتا ہے اور مقصد اس کی سمت ومنزل کومتعین غایات کاپابند بنا دیتا ہے جس سے اس کے آزاد تخلیقی رجیان کی نفی ہوتی ہے اور زمان نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ممکنات وجود کے لیے متقبل کادر وازہ کھلار ہنا چا ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ آگر مقصدیت کے معنی پہلے ہے سعین کسی عایت یا کسی طے شدہ منزل مقصود کو عرصہ وجود میں لانے کے ہیں تواس سے بلاشہ زمان غیر حقیق بن جاتا ہے۔ اس تصور کے مطابق کا تئات کی شکل یہ بنتی ہے کہ پہلے ہے کسی دائی منصوبے کے مطابق افرادی واقعات جو معین اور شخص ہیں، تاریخ کے متعینہ او قات میں صورت پذیر ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظول میں تمام واقعات وحوادث او قات میں صورت پذیر ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظول میں تمام واقعات وحوادث پہلے سے لوح محفوظ میں مرتسم ہیں اور ان کا زمانی ظہور عالم ازل کی محض ایک نقل ہے۔ تویہ میکائی جریت کی ہی ایک شکل ہے۔ اس تصور کو ہم اس سے پہلے رو کر چکے ہیں۔ در حقیقت یہ در پردہ مادیت ہے اور اس میں تقدیر جر کے ہم معنی بن جاتی ہیں۔ در حقیقت یہ در پردہ مادیت ہے اور اس میں تقدیر جر کے ہم معنی بن جاتی ہے۔ جب سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے توانسانی ارادہ واختیار کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے یہاں تک کہ خدا کی آزادی بھی مسلوب ہو جاتی ہے۔ اس قتم کے عالم میں جاتے یہاں تک کہ خدا کی آزادی بھی مسلوب ہو جاتی ہے۔ اس قتم کے عالم میں آزادی اور اخلاتی اعتبار سے مسئولیت کا تصور باتی نہیں رہتا۔ انسان کی حیثیت اس میں کھیتی کی بی بن جاتی ہے۔ اس کی حیثیت اس میں کھیتی کی بی بن جاتی ہے۔ (۴۳)

کا کات کی حرکت فی الزمان میں کوئی مقصدیت نہیں ہے لینی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے ہے کسی بنے بنائے نقشے کے مطابق مصروف گروش ہے اور ایک متعین منزل کی طرف تمام مخلو قات کو اپنے جلومیں لیے ہوئے روال ووال ہے۔ اس تحدید و تعیین سے عالم کی ایجا ور تخلیقی قوت کی نفی ہوتی ہے۔ فی الواقع عالم کی پہلے سے نہ کوئی متعین منزل ہے اور نہ کوئی متعین غایت۔ (۱۳) وہ اپنے مقاصد کو خود منتخب کر تا اور ماضی کے تجربات کی روشی میں حال کے اغراض کی جمیل کر تا ہے۔ قرآن محلین تقشے کے مطابق تعمیر قرار دیا جائے۔ میں پہلے کہہ چکا ہول کہ قرآن کے بیان کے مطابق کا کنات اضافہ پذیر ہے۔ یہ کوئی الی چیز نہیں ہے جس کو اس کا خالق مکمل کر کے اس کا کنات اضافہ پذیر ہے۔ یہ کوئی الی چیز نہیں ہے جس کو اس کا خالق مکمل کر کے اس سے وست کش ہو چکا ہے اور اب بید مردہ اور جامدہ اور کی صورت میں فضائے ناہیدا کنار کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں زمان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ (۲۳)

اس بحث سے اقبال اس نتیج پر پہنچ کہ حقیقت مطلقہ زمانِ مطلق خالص ہے جس میں فکر، حیات اور غایت باہم دگر مدغم ہوکر عضوی وحدت بناتے ہیں۔ اس نوع کی وحدت ایک ایسے نفس کے اندر ہی متصور ہے جو محیط کل ہو یعنی تمام انفرادی زندگ اور فکر کا حقیق منبع وماخذ۔ برگسال کی غلطی یہ ہے کہ اس نے زمان خالص کو نفس سے مقدم سبحہ لیا۔ تمام اشیاء وحوادث کا جامع نہ تو مکان خالص ہو سکتاہے او رنہ زمانِ خالص استان وحوادث کا جامع نہ تو مکان خالص ہو سکتاہے او رنہ زمانِ خالص المعنی میں ہے۔ زمان خالص کے اندر ففس سے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اور نفس وہ ہے جو "میں ہول" کہہ سکے۔ حقیق معنی میں وجود کا اطلاق صرف اس ہستی پر ہو تا ہے جو "میں ہول" (I am) کی صفت رکھتی ہو۔ عرصہ موجود ات میں کسی شے کا در جہ اس بات سے متعین ہو تا ہے کہ اس میں حساس انا کس در جہ کا ہے؟

ہم "میں ہوں" کہتے ہیں لیکن یہ دعوائے خودی آزاد حیثیت نہیں رکھتابلکہ اناور غیر انا(Self And Not Self) کے فرق وامتیازے پیداہو تاہے۔انائے مطلق لیعنی خدا جیسا کہ قرآن میں ہے، تمام عوالم سے کنارہ کش ہو سکتاہے اس لیے کہ اس کاکوئی غیر نہیں ہے۔لیکن ہمارے نفس محدود کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ہم جس کو نیچریا غیر انا کہتے ہیں وہ حیات اللی میں ایک لمحد گذرال ہے۔خدا کی خودی آزاد اور مطلق ہے اس لیے ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم انائے مطلق کاکامل اوراک کر سکیں۔قرآن مجید میں ہے ایکس تحییل ہیں اور دیکھتاہے۔نفس کا تصور سیرت یعنی اعمال و خصائل کی کیسانی کے باوجود وہ سنتا اور دیکھتاہے۔نفس کا تصور سیرت یعنی اعمال و خصائل کی کیسانی کے باوجود وہ سنتا اور دیکھتاہے۔نفس کا تصور سیرت یعنی اعمال و خصائل کی کیسانی کے باوجود وہ سنتا اور دیکھتاہے۔نفس کا تصور سیرت یعنی اعمال و خصائل کی کیسانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

کا کنات جیسا کہ ہم کہہ بھے ہیں ، محض مادوں کا کوئی ڈھیر نہیں جو خلامیں معلق ہے ، یہ واقعات وافعال کا ایک منظم نظام ہے جو نفس مطلقہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ کا کنات کا خداسے وہی تعلق ہے جو سیر ت کا نفس انسان سے ہے۔ گویا کا کنات خدا کی سیر ت ہے۔ اس کو قر آن میں سنت اللہ کہا گیاہے۔ بظاہر اس کی د فارتر قی ایک خدا کی سیر ت ہے۔ اس کو قر آن میں سنت اللہ کہا گیاہے۔ بظاہر اس کی د فارتر قی ایک

خاص حالت میں محدود معلوم ہوتی ہے لیکن چو نکہ اس کا تعلق نفس مطلقہ ہے ہے جو خلاق ہے اس کی لا تناہی (Boundlessness) فلاق ہے اس میں اضافہ ناگر بر ہے۔ اس کی لا تناہی (Potential) ہود ہے جو بالقوۃ (Potential) ہے، بالفعل نہیں۔ اس پہلو ہے فطر ت ایک ایساز ندہ وجود ہے جو مسلسل ترقی پذیر ہے اور خارج میں اس کی کوئی آخری حد مقرر نہیں کی جاسکتی ہے۔ اگر اس کی کوئی حد ہو سکتی ہے تو وہ خود خداکی ذات ہے جو جی وقیو م ہے جیسا کہ قرآن اللی دیک المنتهی (سورہ نجم: ۲۶)

ہمارے اس زاور یہ نگاہ سے طبیعی علوم کی حیثیت روحانی ہو جاتی ہے۔ فطرت كاعلم دراصل خداك سيرت كاعلم ب- بهارے مشاہدة فطرت كى غرض انائے مطلق کے ساتھ ایک گرا تعلق قائم کرنا ہے اور سے بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ (۲۴) اقبال کے نزدیک زمان حقیقت مطلقہ کاایک لازی عضر ہے۔وہ ڈاکٹر میک ٹیگر ٹ کے تصور زمان کو سیح نہیں سمجھتے جن کاخیال ہے کہ وقت غیر حقیقی ہے۔ان کی دلیل بہے کہ ہر دانعے کا تعلق ماضی ،حال اور مستقبل نینوں زمانوں سے ہے۔ مثلاً ملکہ انے (Anne) کی موت ہمارے لیے ماضی کاواقعہ ہے لیکن اس کے ہم عصروں کے لیے وہ حال کا اورولیم ثالث کے لیے متعبل کاؤاقعہ تھا۔ اس سے معلوم ہواکہ ماضی، حال اور مستفتل سب اضافی تصورات ہیں اور جو چیز اضافی ہو گی وہ مطلق نہیں ہوسکتی۔اقبال کہتے ہیں کہ بیہ خیال اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ ماضی ،حال اور مستقبل وفت کے اسای اجزاء ہیں گویا وفت ایک ایسے خط کے مانند ہے جس کا ایک حصہ ہم لطے کر چکے اور وہ پیچیے کی طرف جاچکا اور دوسر احصہ ہمارے سامنے ہے جو انجھی طے نہیں ہواہے۔اس خیال سے وفت کی تخلیقی رفتار کی نفی ہوتی ہے اور وہ مطلق ایک جامد چیز بن جاتاہے جس کے اندر واقعات وحوادث سبیح کے دانوں کی طرح ایک متعین شکل میں پروئے ہوئے ہیں اور زمانی تر تیب سے ظاہر ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے سنیماد تکھنے والوں کو دکھائی دیتا ہے۔

اگر ہم انے کی موسے کو ایک ابیاداقعہ قرار دین جس کے خدوخال واضح طور

پر پہلے سے متعین سے اور دہ مستقبل کی ہو شی ہیں اپنے ظہور کا منتظر تھا تو بلاشہ یہ واقعہ مرگ ولیم خالث کے لیے مستقبل کا واقعہ قرار پائے گالیکن بقول بروڈ مستقبل کے واقعہ کو ہم مستح معنی ہیں واقعہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ائے کی موت سے پہلے یہ واقعہ سرے سے کہیں موجود ہی نہیں تھا۔انے کی زندگی ہیں اس کی موت کا واقعہ صرف معرض امکان میں تھا۔وہ صحیح معنی ہیں واقعہ اس وقت بناجب معرض امکان سے نکل معرض امکان سے نکل کر معرض وجود ہیں آگیا۔جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں وہ محض امکان سے نہ کہ حقیقت۔(۴۵)

مسئلہ زمان پر اس تفصیلی بحث کے باوجود اقبال اقرار کرتے ہیں کہ یہ ایک نہایت مشکل مسئلہ ہے اور مسئسل غور و فکر کا طالب ہے۔ زمان ایک رازِ سر بستہ ہے اور اس کا حل آسان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آگٹائن نے جو بات کہی ہے وہ اس کے عہد کی طرح آج بھی سچائی پر مبنی ہے۔ اگر کوئی وقت کے بار سے میں سوال نہ کرے تو میں اس کو جانتا ہوں لیکن اگر کوئی سوال کرے اور میں اس کو واضح کرنا چا ہوں تو ایسا محسوس ہو تاہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔

اس بارے میں اقبال کی اپنی رائے ہیہ ہے کہ زمان ہستی مطلق کا ایک لازی عضر ہے لیکن حقیقی اور خالص زمان ، مسلسل وقت (Serial Time) سے بالکل الگ ایک چیز ہے۔ اس کے اندر ماضی ، حال اور مستقبل کے امتیازات نہیں ملتے۔ یہ امتیازات مسلسل وقت کی لازمی خصوصیات ہیں۔ حقیقی زمان میں تغیر ہے لیکن تواتر امتیازات مسلسل وقت کی لازمی خصوصیات ہیں۔ حقیقی زمان میں تغیر ہے لیکن تواتر وقت کی تقسیم انسانی فکر کا خاصہ ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ حقیقت مطلقہ وقت کی تقسیم انسانی فکر کا خاصہ ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ حقیقت مطلقہ اپنی تخلیقی حرکت کو جو مسلسل جاری ہے، ظاہر کرتی ہے اور خود کو قابل بیائش بناتی ہے حالا نکہ اس کی ذات میں کیف و کم کا وجود نہیں ہے۔ اس معن میں قر آن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ ہی رات اور دن کو تبدیل کرتار ہتا ہے۔

يہال قارئين سوال كر سكتے ہيں كه كياانائے مطلق ميں تغير كاامكان ہے؟

انسانی زندگی باعتبار فعل ایک آزاد عالم کے نظام سے مسلک ہے۔ ہماری زندگی کے
اسباب ہم سے خادج میں ہیں اور ہم ان کے بارے میں پچھے زیادہ نہیں جانے۔ جس
زندگی سے ہم صحیح طور پر واقف ہیں وہ ہماری خواہشات، جبتی کامیابی اور ناکای سے
عبارت ہے۔ ہم کوایک حالت پر قرار نہیں، ہم برابر ایک حالت سے دوسری حالت
کی طرف عبور کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نقط نظر کے مطابق زندگی تغیر کانام ہے اور
تغیر بہر حال نقص ہے۔ چو نکہ ہر قتم کے علم کامصدر ہماراشعوری تج بہ ہاں لیے
تغیر بہر حال نقص ہے۔ چو نکہ ہر قتم کے علم کامصدر ہماراشعوری تج بہ ہاں لیے
ہم مجبور ہیں کہ حقائق کی توجید اپنے باطنی تج بے کی روشنی میں کریں۔ (۴۷)
زندگی کے ادراک میں تجسیمی تصور (خداکو انسانی صفات سے متصف
تبیم ان کر ہی مجبور ہیں کہ وجہ ہے کہ زندگی کو صرف باطن میں از کر ہی سمجھا
جاسکتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ خداکو اینے اوپر قیاس کیا ہے۔ بتوں کی

شکل کیاانسانی شکل سے الگ ہے؟ ناصر علی سر ہندی کا شعر ہے: مرا برصورت خویش آفریدی بروں ازخویشتن آخرچہ دیدی

تثبیہ و بجسیم یعنی انسانی زندگی پر خداکی زندگی کو قیاس کرنے کے خونی سے اندلی عالم ابن حزم نے کہا کہ حیات کی نسبت بھی خداکی طرف جائز نہیں ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں خداکو حی یازندہ کہا گیاہے اس لیے ہم بھی اس کو زندہ کہیں لیکن یہ امر فراموش نہ ہو کہ اس کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے۔ ابن حزم نے زندگی کو زمانی تغیر (Serial Change) سے وابستہ سمجھ لیاجو ایک خاص ابن حزم نے زندگی کو زمانی تغیر نقص کی علامت ہے۔ اس نوع کی زندگی کا اطلاق پر غالب آنا چاہتی ہے۔ زمانی تغیر نقص کی علامت ہے۔ اس نوع کی زندگی کا اطلاق خداکی زندگی پہیں کیا جاسکتاہے کہ اس سے اس کی کاملیت کا تصور مجر و ح مداکی زندگی پہیں کیا جاسکتاہے کہ اس سے اس کی کاملیت کا تصور مجر و ح مداکی رندگی پہیں کیا جاسکتاہے کہ اس سے اس کی کاملیت کا تصور مجر و ح مداکی رندگی پہیں کیا جاسکتاہے کہ اس سے اس کی کاملیت کا تصور مجر و ح مداکی رندگی پہیں کیا جاسکتاہے کہ اس سے اس کی کاملیت کا تصور مجر و ح مداکی رندگی پہیں کیا جانکار کیا۔ (۲۷)

اقبال کہتے ہیں کہ اس مشکل ہے نکنے کاراستہ موجود ہے۔انائے مطلق ہی کلی حقیقت (Whole of Reality) ہے۔وہ کا نئات کو خارج ہے نہیں دیکھا لینی اپیا نہیں ہے کہ وہ کہیں دور بیٹھا ایک اجنی کا نئات کا نظارہ کر تاہے۔خداہ کو کی چیز خارج نہیں ہے۔اس کی زندگی کے جملہ احوال وکیفیات خود اس کے اندر سے صادر ہوتے ہیں اس لیے اس میں تغیر ممکن نہیں بشر طیکہ ہم تغیر کو نقص سے حالت مال کی طرف عبور کے معنی میں لیں۔ لیکن ایک دوسرے قسم کا تغیر اس کی زندگ میں ممکن ہے۔ہمارے شعوری تجربے کی بصیرت بناتی ہے کہ زمان مسلسل کے در بردہ ایک زمان خالص بھی ہے جس میں اول الذکر نوع کا تغیر نہیں ملتا۔ یہاں تغیر کے اس معنی خیلیق مسلسل کے ہیں جس میں نہ کوئی تکان ہے اور نہ نیند کا غلبہ۔ تغیر کے اس مفہوم کو چھوڑ کرخدا کو تغیر ہے منزہ سمجھنا در اصل اس کوا یک غیر فاعل اور جامد ہستی مفہوم کو چھوڑ کرخدا کو تغیر سے منزہ سمجھنا در اصل اس کوا یک غیر فاعل اور جامد ہستی قرار دینا ہے جو در اصل نیستی کے متر اوف ہے۔

غالباابن حزم کے ذہن میں ارسطوکا جامد تصور خدا تھا جس میں حرکت نہیں متھی۔ خداکا کمال اس میں نہیں کہ وہ حرکت سے بری ہوبلکہ اس کا کمال اس کی بے پایال خلاقی ہے۔ خداکی زندگی خود اپنی ذات کا اظہار وانکشاف ہے نہ کہ سی نصب العین کی طرف پیش قدمی۔ انسان کو جو بچھ ابھی حاصل نہیں ہے اس کے حصول میں کا میابی کے ساتھ ناکامی بھی ممکن ہے لیکن خداکی ذات اس نقص سے پاک ہے۔ خداکی ذات میں جو ممکنات ہیں وہ دراصل اس کے بے پایاں تخلیقی امکانات ہیں جن کامعرض وجو دھیں آنا بھینی ہے، اس میں ناکامی کاکوئی سوال نہیں۔ (۲۸م)

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے اقبال نے لکھاہے کہ فلسفہ کے نقطہ کظر سے حقیقت مطلقہ ایک شعوری تخلیقی زندگی ہے۔ اس کو ہم ایک ایسی آفاتی برقی قوت (Universal Current) سے تعبیر کر سکتے ہیں جو تمام اشیاء میں جاری وساری ہے۔ عقلی اعتبار سے زندگی ہمہ اوستی ہے لیکن وجدان بتا تاہے کہ وہ انا ہے جو سارے عالم کورشتہ کو حدت میں پروئے ہوئے ہوئے ہے۔ یہ انا پی ماہیت کے اعتبار سے تمام تر

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روحانی ہے۔

فلفہ اور فرہب دونوں حقیقت مطلقہ کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن فدہب کازاویہ نگاہ فلفہ سے بلندہ۔ فلفہ صرف اشیاء کا عقلی مطالعہ کر تاہ اور ایک ایسے تصور سے آئے نہیں جاتا جو جملہ مختلف النوع تج بات کو ایک نظام میں پر ودے ۔ وہ ایک ایسا ناظر ہے جو حقیقت کو دور سے دیکھتے ۔ اس کے برخلاف فدہب حقیقت مطلقہ کا قریب سے مشاہدہ کر تاہے اور اس سے قریبی تعلق قائم کر تاہے ۔ اول الذکر محض ایک نظریہ ہے جب کہ موخر الذکر ایک زندہ تج بہ اور قرب واتصال ہے ۔ اس حصول قرب کے لیے ضروری ہے کہ فکر آپ عام دائرہ پر واز سے آگے جائے اور اس کا ذہنی رویہ وہ ہو جس کو فدہب عبادت سے تعییر کرتاہے ۔ وصال کے دفت بیغیر عقالے کی زبان سے جو الفاظ نظے ان میں ایک لفظ نماز بھی تھا۔ (۴۹)

گذشتہ صفحات میں اقبال نے حقیقت مطلقہ کی جو تعبیر پپیش کی ہے وہ اپنے مغزاور جو ہر کے اعتبار سے وحدۃ الوجود کی ہے۔ چنانچہ وہ خداکواس کا کنات سے ماور اء نہیں سمجھتے ،ان کے نزد کی وہ اس کے اندر جاری وساری ہے۔ ان کے الفاظ دوبارہ

'مکا گنات محض مادول کا کوئی ڈھیر نہیں جو خلامیں معلق ہے۔ یہ واقعات وافعال کا کیک منظم نظام ہے جو نفس مطلقہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ کا گنات کا خدا ہے وہی تعلق ہے جو سیر ت کانفس انسان سے کویا کا گنات خدا ک سیر ت ہے۔"(۵۰)

يه عبارت محى د يكوين:

"انائے مطلق ہی کل حقیقت ہے۔وہ کا تنات کو خارج سے نہیں ویکھالیعن ایبا نہیں ہے کہ وہ کہیں دور بیٹھا ایک اجنی کا تنات کا نظارہ کرتا ہے۔خداہے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔(۵۱)

اقبال نے اپنے پہلے خطبے میں اس وحدۃ الوجودی خیال کو زیادہ صراحت کے ساتھ پیش کیاہے۔ان کے الفاظ دوبارہ ملاحظہ ہول:

The great point in Christianity is the search for an independent content for spiritual life which, according to the insight of its founder could be elevated not by the forces of a world external to the soul of man, but by the revelation of a new world within his soul. Islam fully agrees whith this insight and supplements it by the further insight that the illumination of the new world thus revealed is not something foreign to the world of matter but permeates it Through and through (52)

اس خطب میں اقبال نے مزید لکھاہے:

No doubt, the immediate purpose of the Quran in this reflective observation of nautre is to awaken in man the consciousness of that of which nature is regarded a symbol (53)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ اقبال کے نزدیک فطرت کی حیثیت نثانی کی ہے۔ اس بات کی نثانی کہ خداکا نئات کے باطن میں موجود ہے۔ ہم اس سے پہلے تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی مظاہر فطرت کو خداکی نثانی یا نشانیال نہیں کہا گیا ہے۔ بغیر مجر د آیات کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ آیات سے قرآن مجید کی کیام ادہ اس کی وضاحت بھی کی جاچی ہے۔ آیات سے قرآن مجید کی کیام ادہ اس کی وضاحت بھی کی جاچی ہے۔ خواہ آپ فلسفہ کی زبان میں ہے کہیں کہ خداکا نئات کے اندرایک برتی قوت بن کر جاری وساری ہے اور خواہ تصوف کی زبان میں یوں کہیں کہ وہ ایک انا (انائے مطلق) ہے جو ساری کا نئات کو رشتہ وحدت میں پروئے ہوئے ہے، دونوں ہی مطلق ) ہے جو ساری کا نئات کے اندر ہے لین

اس کی عین و حقیقت،اس ہے باہر نہیں ہے۔اور یہی وحدۃ الوجود کا بنیادی تکتہ ہے۔ اسپیؤ زاجو وحدۃ الوجود کا قائل تھا، لکھتاہے :

"فدادنیا سے علیٰدہ نہیں ہے بلکہ دنیا ہی میں فداہہ۔فدادنیا میں ہے اور دنیا فدا ہے۔فداد نیا میں ہے اور دنیا فدا میں۔ وہ ہر شے کا مخرج ہے۔فدا اور دنیا ایک ہے۔ یہال علت ومعلول ایک الگ نہیں۔فدا اس معنی میں خالق نہیں کہ وہ کوئی شے اسپنے سے علیٰدہ پیدا کر تاہے۔ "(۵۴)

شنر کا نقط منظر مجھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس کے نزدیک خدا (برہمہ)
کا کنات کے اندرہے۔ ویدانت کے زادیہ نگاہ سے ہر چیز کے دو پہلو ہیں ،ایک اس کی
ظاہری صورت اور دوسر ہے اس کی حقیقت ،اور اسی حقیقت کانام برہمہ ہے جوہر شے
کا عین ہے اور غیر متغیر ہے۔ رہی صورت تو دہ مایا (مادہ) اور محل تغیر ہے۔ اس کونہ تو
ہست کہہ سکتے ہیں اور نہ نیست۔ جب تک حقیقت کاعلم حاصل نہیں ہو تا وہ ہست
ہوجاتی جو ل ہی برہمہ کاعر فالن حاصل ہو گیاوہ نیست ہوجاتی ہے۔ (۵۵)

اس معاطے میں قرآن مجید کابیان یہ ہے کہ خدااس معلوم کا تئات سے ماوراء ہے۔ کا تئات سے اس کے تعلق کی نوعیت صفاتی ہے نہ کہ ذاتی۔ اس تعلق کی مثال گو کہ وہ نا قص ہے ، مصنف اوراس کی کتاب سے دی جاسکتی ہے۔ مصنف اپنی ذات کے اعتبار سے کتاب کے اندر ذات کے اعتبار سے کتاب کے اندر ہے گویا کتاب اس کی صفت علم کا خارجی اظہار ہے۔ اگر آپ کتاب کو ضائع کر دیں تو یہ معدود ہے چنداوراتی اور الفاظ کا ضیاع ہوگا اس سے مصنف کی ذات معدوم نہیں ہو جائے گی۔ اگر مصنف پختہ قلم اور عالی دماغ ہے تو وہ دوبارہ اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ بہنا کر صفحہ تر طاس پر موجود کر سکتا ہے۔ ٹھیک بہی صورت کا تئات کی ہے جو خدا کے بہنا کہ صفحہ تر طاس پر موجود کر سکتا ہے۔ ٹھیک بہی صورت کا تئات کی ہے جو خدا کی خرایا گیا ہے خوا کہ نات کی ہر شے میں موجود ہے اور اس کو گھیر ہے ہوئے ہے جیبا کہ فرمایا گیا ہے نات کی ہر شے میں موجود ہے اور اس کو گھیر ہے ہوئے ہے جیبا کہ فرمایا گیا ہے نات کی ہر شے میں موجود ہے اور اس کو گھیر ہے ہوئے ہے جیبا کہ فرمایا گیا ہے نات کی ہر شے میں موجود ہے اور اس کو گھیر ہے ہوئے ہے جیبا کہ فرمایا گیا ہے نات کی ہر شے میں موجود ہے اور اس کو گھیر ہے ہوئے ہے جیبا کہ فرمایا گیا ہے نات کی ہر شے میں موجود ہے اور اس کو گھیر ہے ہوئے ہے جیبا کہ فرمایا گیا ہے ناتھ کی ہر شے میں موجود ہے اور اس کو گھیر ہے ہوئے ہے جیبا کہ فرمایا گیا ہے نات کی ہر شے میں موجود ہے اور اس کو گھیر ہے ہوئے ہے جیبا کہ فرمایا گیا ہے

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْماً 0 (سوره طلاق: ١٢) "اوربِ شك الله بر چيز كواپ علم سے گير بوئے ہے۔" ++

کا مُنات کی فنائیت دراصل خدا کے علمی آثار ومظاہر کی فنائیت ہے نہ کہ فہان مطلق کی فنائیت ہے نہ کہ فرمایا گیا ہے:

کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ ٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ ٥ (سوره رحمن: ٢٧)
"ال روئ زمين يرجو بھى ہے وہ فنا ہوجانے والا ہے اور صرف تيرے دب کو ذات جوصا حب عظمت وجلال ہے، باتی رہے گی۔"

## ماخذوحواشي

- (۱) تجلیات حق (وجود خداگاا ثبات قر آن اور سائنس کی روشنی میس)الطاف احمداعظمی ص ۲۵
- (٢) علم الكلام ، علامه شبلي نعماني ، ج اص ٨٨ (٣) تجليات حق ص ٢٦ (١٧) ايضاص ١٢٠ ، ١٢
- The Reconstruction of Religious Thought in Islam: The Philosophical (a)
  Test of the Revelations of Religious Experience, p.28,29
  - (٢) ايفاص ٢٩٠،٢٩ (١) تجليات حق ص ٢٦٠،٢٥
  - (٨) اس كتاب سے اصل مولف سر فرڈ ہائل ہیں۔ وكرماستھى ان سے شريك كار تھے۔
    - (٩) ايمان وعمل كاقر آني تصور ، الطاف احمد اعظمي ص ٥٥
- The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experience, P.30
  - (١١) اينأص ١٦ (١٢) اينأ (١٦) اينأ (١٢) اينأص ٢٣، ١٥ (١٥) اينأص ٢٣
    - (١٦) غالب في الله مضمون كوس خوبي ساداكيا ا

ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسد عالم نمام طقہ ' دام خیال ہے

The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experi- (14) ence, P.37

- (۱۸) ایناً ص۸۳ (۱۹)ایناً (۲۰)ایناً ص۱۸ (۱۲)ایناً ص۲۳ (۲۲)ایناً ص۳۳ (۲۲)ایناً ص۳۳ (۲۲)
  - (۲۴) مشہور ماہر حیاتیات گذراہے
- (۲۵) ایناً ص ۲۳،۵۷ (۲۲) ایناً ص ۲۵ (۲۷) ایناً ص ۲۸) ایناً ص ۲۸)
  - (۳۲) عربی میں تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔
- The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experience, P.50
- (۳۹) اقبال نے عقل و فکر کو ایک چیز سمجھااور اسی وجہ سے انہوں نے برگسال کے تصور عقل پر تنقید کی ہے، لیکن عقل و فکر دو جداگانہ چیز ہیں۔ عقل کا تعلق مادے کی ترکیب و تنظیم سے ہے۔ برگسال کا یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ عقل ایک مکانی فعلیت ہے اور مادے کے باہر اس کا کوئی وجود نہیں۔ عقل کے فعل کی تشر تے میکا کی اصول پر کی جاسکتی ہے۔ لیکن باہر اس کا کوئی وجود نہیں۔ عقل کے قعل کی تشر تے میکا کی اصول پر کی جاسکتی ہے۔ لیکن فکر ایک غیر مادی چیز ہے اور اس کا تعلق روح (نفس) سے ہے، کویا فکر اعمال روح میں سے ہے۔
- The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experience, (F4)
  P.51, 52
  - (٣٨) ايناص ٥٣،٥٢ (٣٩) ايناص ٥٣ (٣٠) ايناص ٥٣
- ا) ال صورت مين الى آيت كا ( يبلغ نقل بو چكى ہے) كيا مفهوم بو گا: و سَخُو الشّهْسَ و الْفَهُمَرَ سُخُلُ يَّجُوِى إلى آجَلِ هُسَمَّى . (لقمن: ٩٩) الى آيت مين "اجل مسمَّى " كالفاظ ہے حركت كا نئات كى ايك متعين منزل بالكل ظاہر ہے۔ الى آيت ہے يہ بھى معلوم بو تاہے كه كا نئات كى ايك عايت ہے جو پبلغ ہے متعين ہے لينى روز جزاكا فلهور۔ چنانچه فدكورہ آيت كے ماقبل كى آيت ہے : مَا خَلَفْكُمْ وَلاَ بَعَثْكُمْ إلاَ كَنَفْسِ وَاحِدَةِ۔ الى سے اقبال كاب خيال كه كا نئات كى بيلے ہے كوئى متعين منزل اور عابت نبين و احدة الى سے اقبال كاب خيال كه كا نئات كى بيلے ہے كوئى متعين منزل اور عابت نبين

ہےدرست معلوم نہیں ہو تا۔ اقبال بر عسال کے نظریہ زمان سے بری طرح متاثر ہیں۔ ان کے لیے مشکل بد آن بڑی کہ آگر وہ کا نئات میں مقصد بہت کے تصور سے دست بردار ہوں توان کا اسلامی تصور حیات مجر وح ہو تا ہے اور آگر اس کا اثبات کریں تو زمان خالص کا تصور دائے دار ہو تا ہے۔ اس لیے انہول نے مقصد بہت کی ایک عجیب وغریب تو جید کی جونا قابل دام ہو تا ہے۔ اس لیے انہول نے مقصد بہت کی ایک عجیب وغریب تو جید کی جونا قابل فہم ہے۔

- The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experience, (rr)
  P.55
  - (۳۳) سوره شوری آیت ۱۱
- The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experience, (rr)

  P.57
- (۵۹) ایناً (۲۷)ایناً ص۵۸ (۲۷)ایناً ص۵۹ (۲۸)ایناً ص۱۰ (۲۹)ایناً ص۱۱ (۲۹)
  - (اه) اليناص ٥٩ (٥٢) يبلا خطبه (انكريزي)ص ١٩ (٥٣) اليناص ١١
  - (۵۳) نقداقبال، میش اکبر آبادی مطبوعه ۱۹۲۳ء ص ۱۳۱، ۲۲ (۵۵) ایناص ۵۷
- (۵۲) مولانا روم نے لفظ و معنی کی مثال دی ہے اور لکھا ہے کہ عالم الوہیت معنی ہے اور موجودات و مظاہر کا تعلق معنی سے اس سم کا ہے جس سم کا تعلق لفظ اور معنی ہیں یا جاتا ہے۔ الفاظ ظاہر ہوتے ہیں اور معنی بنہال، الفاظ متعدد ہوتے ہیں اور معنی آیک۔ لیکن اس ممثیل کے بعد مولاناروم ہیہ بھی فرماتے ہیں:

خاك بر فرق وسر حمثيل من

(تفصیل کے لیے دیکھیں، تحکمت رومی، خلیفہ عبد الحکیم، مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ لاہور پاکستان)

تنيراخطبه

## تضور خدااورعبادت كالمفهوم

(The Conception of God And The Meaning of Prayer)

جس ہتی کو ہم خدا کہتے ہیں اور جس پر روحانی تجربے کی اساس ہے اس کے بارے ہیں اقبال کا خیال ہے کہ دوا یک شعوری تخلیقی ارادہ ہے ، اور بیخلیقی ارادہ جو ہر وجود میں موجود ہے۔ اس کو ہم بجاطور پر اٹایا نفس کہہ سکتے ہیں۔ اٹا سے فرویت کا تصور وابستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تئات میں کوئی زندہ وجود بھی کمل فرد نہیں ہے کیونکہ توالد و تناسل کے ذریعے اس سے دوسرا فرد صادر ہو تا ہے جب کہ خدااس عمل سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں محض عیسائیوں کے عقیدہ سٹیٹ کی تردید نہیں ہے بلکہ خدا کے فرد کا بل ہونے کے تصور کو نمایاں کیا گیا ہے۔ (۱)

اقبال نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر غذا ہب میں خدا کے غیر شخصی ہونے کار جمان خالب رہا ہے (۲) اور اس کی انفرادیت کو وحدۃ الوجود میں ہم کر دیا گیا ہے۔ (۳) قر آن اس تصور کا مخالف ہے۔ سورہ نور میں خدا کو زمین اور آسانوں کا نور کہا گیا ہے لیکن اس سے خدا کے فروہونے کی نفی مقصود نہیں ہے۔ اس میں نور کی جو تشبیہ بیان کی گئی ہے وہ خدا کی انفراویت پر ولالت کرتی ہے اور اس سے ہمہ اوستی تصور کی نفی ہوتی ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ خدا کو ذات مطلق اور فرد کامل ہونے کی وجہ سے نور کہا گیا ہے۔ جدید طبیعیات کے مطابق نور کی رفتار (Velocity of Light) ہمیشہ کیسال

ہوتی ہے اس میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ عالم تغیرات میں نور ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہستی مطلق سے زیادہ قریب ہے یا ہستی مطلق تک چینے کاسب سے قریبی ذریعہ ہے۔ کیکن بہال ایک سوال پیدا ہو تا ہے کہ فردیت کا مطلب تو محدودیت ہے۔ اگر خداانا ہے اور فرد مجھی تو ہم اس کو لا محدود وجود کس طرح کہد سکتے ہیں؟ ا قبال نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ انفرادیت کا لازی متیجہ محدودیت ہے۔ فرداس کو کہتے ہیں جو محدود اور محصور ہو۔ جدید سائنس سے بیہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ بیر کا گنات کوئی جامد مادہ نہیں جو فضائے بسیط میں پھیلا ہواہے بلکہ وہ واقعات كاايك مربوط نظام ہے جس ميں ہر واقعہ دوسرے واقعے سے جرا ہوا ہے۔اس باہمی تعلق نے زمان و مکان کے تصورات پیدا کیے۔ دوسرے لفظول میں یوں کہہ لیں کہ انسانی فکرنے محض انائے مطلق کی تخلیقی فعلیت کی تشریح و تعبیر كے ليے زمان و مكان كے سانچ بنائے ہيں۔ زمان اور مكان انائے مطلق كے امكانات بي اور اس كا بهت تھوڑا حصہ بھارے رياضي زمان و مكان كي صورت ميں ظاہر ہوسکا ہے۔ خدا اور اس کی تخلیق فعلیت کے باہر نہ کوئی زمان ہے اور نہ کوئی مكان اس كي خداكى لا محدوديت نه زمانى ب اور نه مكانى ـ اس كى لا تنابى كے معنى اس کی تخلیقی فعلیت کے لا محدود باطنی امکانات کے ہیں۔ معلوم کا کنات اس کاجزئی اظہار ہے۔ مختفر میہ کہ خدا کی لا محدود بیت خود اس کے اندر ہے نہ کہ اس کے باہر۔ خداکے باہر کوئی ماسوانہیں جواس کو محدود کر سکے۔ (۱۲)

سورہ اخلاص سے حوالے ہے اقبال نے خدا سے فرد کامل ہونے کی جوبات
کہی ہے دہ را تم سے نزدیک سیجے نہیں ہے۔ اس سورہ میں خدا کی فردیت کے بجائے
اس کی صفت احدیت کوواضح کیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک عظیم اور بے مثال
ہستی کا تصور اسی طرح موجود ہے جس طرح خیر وشرکی طرف میلان اس کی فطرت کا جزء ہے۔ قر آن مجید میں فرمایا گیا ہے:

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ادَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ

## عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ٱلسَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنَا ٥

(سوره اعراف: ۹۷۲)

اور یاد کر وجب تمہارے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور خودان کو ان ہی پر محواہ تھہر لیا (اور پوچھا) کیا ہیں تمہار ارب نہیں ہوں؟ مب نے جواب دیا کہ کیول نہیں (آپ ہی ہم سب کے رب ہیں اور) ہم اس کے مواہ ہیں۔"

سورہ اخلاص میں ضمیر "مو" ہے جس جستی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس ے مراد وہ ذات برترہے جو ساری کا تنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے لیعنی اللہ۔عربی میں لفظ اللہ کے متعدد معانی ہیں لیکن ان میں قوت کا مفہوم اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ توت این ذات میں واحد اور نا قابل تقسیم ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس ساری کا سنات میں ایک ہی مرکز افتذارہے ،ایک سے زیادہ مراکز افتذار کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے ہر دور میں اس تصور سے انحراف کیا گیااور مرکزی اقتذار اعلیٰ کے تحت دوسرے بہت ہے ٹانوی مر اگز اقتدار سے تصور نے جنم لیااور باطل معبودوں کی برستش شروع ہوئی۔اس لیے سب سے پہلے ذات مطلق کی جس مغت کا ذکر ہواوہ احدیت کی صغت ہے لینی کا کناتی توت کی وحدت کا تصور۔ اگلی آیت میں خدا کی ایک دوسری صفت "مد "کاذکرے جس سے وحدت افتدار کامفہوم بالكل واضح ہوجا تاہے۔مفسرین اور اہل لغت نے صدے ایک سے زیادہ معانی بیان کیے ہیں لیکن اس کااساسی مفہوم حاجت روائی اور بشتیبانی ہے۔ تھلی بات ہے کہ جب اس کا ئنات میں ایک ہی قوت غالب و کار فرماہے تو بندوں کا حاجت روااور مشکل کشا اس کے علاوہ دوسر اکون ہوسکتاہے۔خداکے علاوہ کسی اور کو حاجت روااور فریادرس سمجھنااللہ کی صفات احدیث وصدیت کی تفی ہے۔

صفت صدیت کے ذکر کے بعد فرمایا کہ وہ حسب ونسب سے پاک ہے ( لم

یکید و کم یوکذ)۔ احدیت کی صفت اس پہلو ہے بھی ہر دور میں مجروح ہوئی ہے۔
عیدائیوں کا عقیدہ سٹیٹ اور ہندوؤں میں دیوی دیو تاؤں کے تصورات اس باطل
خیال پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کوئی وجود بھی اس کا 'دکفو'' نہیں ہے (و کمہ
میکن که سُخهُوا آ حَدِّ ) یعنی اس کا نتات میں کوئی وجود طاقت اور حیثیت میں اس کے
برابر نہیں ہے۔ یہ کہہ کرمخلوق پر ستی کا دروازہ بند کرویا۔ معبودیت کے لیے جو صفات
در کار ہیں وہ اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا تیں اس لیے وہی سارے جہال کا تنہا
معبودہ ہے اور کوئی مخلوق کسی معنی میں شر یک معبودیت نہیں ہے۔

علم کلام کی بید ایک قدیم بحث ہے کہ خداکااس کا مُنات سے کیا تعلق ہے؟

اکثر ند ہجی لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں صافع اور مصنوع کا تعلق ہے۔ خداصافع اور
کا مُنات مصنوع ہے۔اشیاء بعنی مصنوعات عالم کے مطالعہ سے صافع کاادراک حاصل
ہو تا ہے اور یہی مقصود آ فرینش ہے۔اس تصور کے مطابق عمل تخلیق ماضی بعید کا
ایک واقعہ ہے اور کا مُنات کو جیسا بچھ بننا تھا بن گئی اور اب خدااس پر خارج سے
صکومت کر تاہے۔

اقبال اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کا نئات خداکا عمل تخلیق ہے جوا بھی کلمل نہیں ہواہ اور اپنی تمامیت کے لیے بیہم مصروف عمل ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیاکا نئات خداکا غیر ہے ؟ اقبال کہتے ہیں کہ خدائی نظاء نظر سے تخلیق کوئی ایسا مخصوص واقعہ نہیں جوما قبل اور ما بعد رکھتا ہو۔ یہ سمجھنا کہ کا نئات خدا سے الگ ایک غیر کی حیثیت سے موجود ہے، صبح نہیں ہے۔ اس تصور سے کا نئات اور خداو و جداگانہ اور ایک و وسرے کے مقابل وجود بن جائیں گے۔ مادہ اور زمان و مکان کی کوئی آزاد حیثیت نہیں ہے۔ زمان اور مکان فکر انسانی کے سانچے اور زمان و مکان کی کوئی آزاد حیثیت نہیں ہے۔ زمان اور مکان فکر انسانی کے سانچے

ہیں جنہیں اس نے حیات الی کے فہم وادراک کے لیے وضع کیا ہے۔ ای طرح کا تنات مخوس مادوں کا کوئی ڈھیر نہیں ہے جو خدا سے خارج میں اپنا کوئی مستقل بالذات وجو در کھتا ہواور خدااس پر خارج سے کہیں دور بیٹھ کر حکومت کر تا ہے۔ فی الواقع کا تنات خداکا ایک مسلسل عمل تخلیق ہے۔ فکر انسانی اشیاء کوالگ الگ خانوں میں بانٹ کر ان کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اس طرح وحدت کثرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ (۵)

اگر کا تنات خدا کا عمل تخلیق ہے تواس کا جو ہر تخلیق کیا ہے، دوسر سے لفظوں میں اس کی ماہیت کیا ہے اور خود انسانی وجود کی حقیقت کیا ہے؟ اقبال نے لکھا ہے کہ ارسطواور دوسر سے بونانی مفکرین نے کا تنات کا جو تصور دیا وہ ایک جامد تصور تھا۔ اس تصور کے مطابق یہ کا تنات ازل سے موجود ہے اور یوں ہی ابد تک قائم رہے گی، اس میں کوئی اضافہ و تغیر نہ کل ہوا ہے اور نہ آ بندہ ہوگا۔ لیکن مسلم فلاسفہ اور شکلمین بالحضوص اشاعرہ نے اس تصور کا تنات کو قبول نہیں کیا۔ اشاعرہ کا تصور کا تنات جو ہری ہے اور اس تصور کو انہوں نے قر آن مجید کی اس آیت سے اخذ کیا ہے:

وَ إِنْ مِن شَيْءِ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنَهُ وَ مَا بُنَزَّلَهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مُعْلُومٍ 0

(سوره حجر: ۲۱)

"اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں لیکن ہم اس کوا یک معین انداز کے ساتھ بی اتارتے ہیں۔"

اشعری مفکرین کاخیال ہے کہ یہ کا نمات جواہر لیعنی اجزائے لا پڑتی ہے مرکب ہے۔ چونکہ خداکی تخلیق مسلسل جاری ہے اور اس میں کہیں کوئی انقطاع نہیں اس لیے لازم ہے کہ جواہر کی تعداد بھی غیر محدود ہو۔ چنانچہ تخلیق کے عمل کے ساتھ ہی ہر لمحہ جواہر بھی وجود میں آتے رہتے ہیں اور کا نئات میں برابراضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جوہر کوئی جم نہیں رکھتا اس لیے وہ مکان کامر ہون منت نہیں ہے۔ لیکن جب بہت ہے جواہر مجتمع ہوجاتے ہیں توان میں جم پیداہوجاتا ہے اور اس طرح مکان کا وجود ہوتا ہے۔ لیکن ابن حزم اس تصور کا تئات کے ظلف تھا۔ اس کے نزدیک ازروئے قرآن عمل تخلیق اور شی مکنونہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اشاعرہ کے نزدیک چونکہ جوہر مکان نہیں رکھتا اس کے اس کی حرکت کے بارے میں سوال پیدا ہوا کیونکہ مکان سے گذرے بغیر جواہر کی حرکت ممکن نہیں ہے۔ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مکان کے وجو دہی سے انکار کر دیا اور خلاکو ایک مستقل وجو دکی حیثیت دے دی۔ چنانچہ نظام نے طقرہ یا جست کا نظریہ پیش کیا۔ ایک مستقل وجو دکی حیثیت دے دی۔ چنانچہ نظام سے دوسرے مقام تک جست کر کے اس نظریہ کے مطابق جواہر خلامیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جست کر کے جاتے ہیں۔ اقبال نے اس توجیہ کو اطمینان بخش قرار نہیں دیا۔ (۲)

اشعربوں کے نظریہ تخلیق کا دوسر اپہلو عدوث ہے۔ جواہر متضاد صفت رکھتے ہیں، مثلاً موت اور زندگی اور حرکت و سکون وغیرہ۔ جوہر زمانہ کی صفت سے عاری ہے۔ نظریۂ عدوث سے دو با تیں بالکل واضح ہیں۔ ایک بید کہ کوئی چیز اپنی فطرت کے اعتبار سے ستقل نہیں ہے، دوسرے بید کہ جواہر کا ایک ہی نظام ہے۔ ہم خطرت کے اعتبار سے ستقل نہیں ہے، دوسرے بید کہ جواہر کا ایک ہی نظام ہے۔ ہم جس کور دح کہتے ہیں وہ یا تو مادے کی لطیف ترین شکل ہے یا حادث ہے۔

اقبال سہتے ہیں کہ ان کی پہلی بات بالکل سیحے ہے اور یہ ثابت ہے کہ کا مُنات کی کوئی دائی صورت نہیں بلکہ اس ہیں اضافہ و تغیر کاسلسلہ روزازل سے جاری ہے۔ جدید سائنس کا میلان بھی اسی خیال کی طرف ہے۔ لیکن ان کی دوسری بات سیح نہیں ہے اور وہ مادیت کے متر ادف ہے۔ اشعریوں کا یہ خیال کہ نفس بھی حادث ہے خودان کے نظریۂ تخلیق کے خلاف ہے۔

اقبال سہتے ہیں کہ حرکت کا تصور زبان کے تصور کے تا لیے ہے اور زبان ایک نفسی زندگی نہیں وہال زبان بھی نہیں، فسی زندگی نہیں وہال زبان بھی نہیں، اور جہال زبان نہیں وہال حرکت بھی نہیں۔ جس کو ہم جو ہر کہتے ہیں وہ فی نفسہ اور جہال زبان نہیں وہال حرکت بھی نہیں۔ جس کو ہم جو ہر کہتے ہیں وہ فی نفسہ روحانی ہے۔ وجود کی صفت سے متصف ہونے کے بعد اس میں مکانیت آتی ہے۔

نفس ایک فالص فعلیت (Pure Act) ہے اور بدن اس کی مر نی اور قابل پیائش صورت۔ یہ نظریہ جدید سائنس کے نظریہ وجود سے بہت قریب ہے جو Point مصورت۔ یہ نظریہ جدید سائنس کے نظریہ وجود سے بہت قریب ہے جو Instant اور Instant بہت ان دونوں کے در میان جو ربط ہے اس کو اشعر کی سمجھ نہیں سکے۔اس میں اصل Instant ہے لیکن پوائٹ کو اس سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہی اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ پوائٹ کوئی چیز نہیں بلکہ وہ Instant کو دیکھنے کا ایک انداز نظر ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت اپنی اصل میں روحانی ہے البتداس کے مراتب ہیں۔ (ے)

اقبال كاخيال ہے كہ چونكہ خدانفس ياانائے مطلق ہے اس ليے اس سے نفوس بی کا صدور ہوتا ہے۔ خواہ مادے کے جواہر کی حرکت ہویا نفس انسانی میں خیالات کاسیلان سب انائے مطلق (The Great I am) کااظہار ذات ہے۔ خدائی انر جی کا ہر ذرہ خواہ وہ مرتبہ وجود میں کتناہی بیت ہوا یک اناہے۔اظہار انا کے درجات ہیں اور مرتبہ انسان تک پہنے کراس کی محیل ہوتی ہے بینی انسان میں نفس یا انا اپنی ممل ترین صورت میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کا اعلان بایں طور ہواہے"ہم شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں (۸) انسانی اناکی حیثیت سمندر میں قطرول کی سی نہیں کہ ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ (نفس) حیات البی کے بحربے کرال میں موتیوں کی طرح اپنے وجود کو باتی رکھتااور زندہ رہتاہے۔ (۹) اقبال کے بیر خبالات محل نظر ہیں۔ ہم بیربات بہ تکر ار لکھ کے ہیں کہ خدا کی ذات کا علم انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔انسان کے محدود دائر ہ ادراک میں جو چیز آتی ہے وہ ذات نہیں، صفات ہیں۔اگر آپ کسی سے یو چھیں کہ فلاں چیز کیا ہے تو وہ اس کی صفات بیان کرے گاکہ اس کی شکل بیہے، سائز بیہے، رنگ و بواور مزہ اس طرح کا ہے لیکن جب بیر ہو چھیں سے کہ اس کی ذات کیا ہے تواس کی لاجاری سامنے آجائے گی۔ جب انسان اشیاء کی ذات ہے بے خبر ہے توخد اکی ذات کا علم اس کو کس طرح حاصل ہوسکتا ہے۔ اس لیے اقبال کا قطعیت کے ساتھ سے کہنا کہ خدانفس یا

انائے مطلق ہے جمیح نہیں ہے۔اس کو زیادہ سے زیادہ حقیقت مطلقہ کی ایک ناقص تعبیر کہد سکتے ہیں۔

برقسمتی سے انسانی زبان میں ایساکوئی لفظ نہیں ہے جو حقیقت مطلقہ کے جملہ مفہومات پر حاوی ہو۔ قرآن مجید میں اس کے لیے اسم ذات کے طور پر جو لفظ استعال ہوا ہو وہ اللہ ہے نہ کہ انائے مطلق۔ اللہ کے متعدد معانی ہیں لیکن قوت کے معنی کو دوسر سے معانی پر ترجیح حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ہے: اَنَّ الْفُوَّةَ لِلله جَمِیْعا (سورہ بقرہ: ۱۲۵) "ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ "دوسری جگہ ہے: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْفَوِیُّ الْمُعَزِیْزُ (مود: ۲۲)" ہے شک تمہار ارب ہی قوی اور غالب ہے۔ "ایک اور مقام پر ہے: ما قلدرُ و اللّه حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّه لَقُوِیٌ عَزِیْزُ (جَحَ : ۲۲) انہوں نے مقام پر ہے: ما قلدرُ و اللّه حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّه لَقُویٌ عَزِیْزُ (جَحَ : ۲۷) انہوں نے اللہ کی شان کا صحیح اندازہ نہیں گیا، بے شک اللہ نہایت قوی اور مقدر ہونے کا مفہوم پوری حشر کی آخری آیات اور معوذ تین میں اللہ کے قوی اور مقدر ہونے کا مفہوم پوری طرح نمایاں ہے۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ظیم اور بے مثال کے لیے قرت کانام ہے لیکن اس قوت کی حقیقت کیا ہے اس کا ادراک انسانی عقل کے لیے مکن نہیں ہے۔

اقبال کا یہ کہنا کہ چونکہ خداانائے مطلق ہے اس لیے اس سے نفوس ہی صادر ہوتے ہیں محض ایک قیاس ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا نئات رنگ وبو کی آخری حقیقت مادہ نہیں، از جی ہے۔ مادہ انر جی کی ہی ایک مبدل صورت ہے۔ لیکن اس از جی کا خدا کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ بچھ کہنا مشکل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آگئی ہوکہ خدا "فَعَالَ لِمَا يُویلُدُ" ہے۔ اس کے ارادہ، فعل تخلیق اور شی مکنونہ میں کوئی فرق نہیں ہے جیساکہ قرآن مجید میں فرمایا گیاہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا آرَادَ شِينَا آنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ٥ إِنَّمَا آمْرُهُ إِذَا آرَادَ شِيناً آنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ٥ (سوره يَس: ٨٧)

"جب وہ کسی چیز کاارادہ کرلے تواس کا تھم بس یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔"

اور سے بھی ممکن ہے کہ ''سی معنی میں نفوس کاماخذ و مصدر خود خدا کی ذات ہو۔ دونوں ہی صور تول میں اصل حقیقت پر دہ خفامیں ہے۔

موخر الذكر امكانی صورت كانام تصوف كى زبان ميں وحدة الوجود ہے، اور يكى ويدانت بھى ہے۔ اس تصور كے مطابق اشكال و صور كے اختلاف كے باوجود حقيقت ہر جگہ ایک ہے اور وہ وجود ہے جو ہر شے میں قدر مشتر كے طور پر موجود ہے، اور يكى وجود مطلق ہے جو ہر شے ميں قدر مشتر كے علق مراتب ہيں۔ ہے، اور يكى وجود مطلق ہے جو ہر شے كى اصل و عين ہے۔ وجود كے مختلف مراتب ہيں۔ اس كامر تبہ آخرانسان ہے اور اس میں وجود اپنى مكمل ترین صورت میں موجود ہے۔

> "خدائی انر جی کا ہر ذرہ خواہ وہ مرتبہ وجود میں کتنا ہی بست ہو ایک انا ہے۔اظہارانا کے در جات ہیں اور مرتبہ انسان تک پہنچ کر اس کی شکیل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کا اعلان ان لفظوں میں ہواہے: ہم شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ "(۱۰)

اس افتباس کے آخری الفاظ سے کیا ظاہر ہو تا ہے؟ ایک خطر ناک فتم کا شرک جو وحدہ الوجود کالباس زیب تن کیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب سے کہ انسان کے باطن میں جو حقیقت مستورے وہ خود خدا ہے۔ ان کے نزدیک خدا کا انسان کی شہ

رگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کا یہی مفہوم ہے۔ لیکن اس آیت سے خداکے قرب ذاتی سے بجائے اس کا قرب علمی مر ادہے اور آیت سے سیاق و سباق سے بیات بالکل داشے اور ثابت ہے۔ (۱۱)

اقبال نے تصوف کے جس خیال سے فی الواقع اختلاف کیا ہے وہ خدا میں نفس انسانی کی کامل فنائیت کا تصور ہے۔ صوفیاء کے نزدیک نفوس انسانی کی مثال قطروں کی سی ہے۔ قطرہ جب تک دریاسے دور ہے دہ حالت مجوری میں ہے ادراس کو ہر آن بیہ خطرہ لاحق ہے کہ اس کا وجود کب فنا ہو جائے۔ اس حالت مجوری کا مداوااور فنائیت کے خطرے کا سدباب ای طرح ممکن ہے کہ وہ ایخ مصدر یعنی دریا میں جا ملے۔ غالب نے اس خیال کو نہایت عمدہ شعری جامہ پہنایا ہے:

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا درد کا صدیے گذرنا ہے دوا ہو جانا

ٹھیک یہی معاملہ نفوس انسانی کا ہے۔ ان کا مصدر وماخذ خداکی ذات ہے اور ان کی منزل مقصود اس سے دوبارہ قرب واتصال ہے۔ ان کی بقائی یہی ممکن شکل ہے کہ وہ خداکی لا تناہی میں جذب ہو کر اس کا جزولا یفک بن جائیں۔ صوفیاء کی نفس کشی کے بیچھے یہی تصور کار فرما ہے۔ وہ نفس ادر خدا کے در میان جسم کو ایک دیوار سمجھتے ہیں تصور کار فرما ہے۔ وہ نفس ادر خدا کے در میان جسم کو ایک دیوار سمجھتے ہیں اور اس دیوار کو گر ائے بغیر خداکا قرب ووصال ممکن نہیں ہے۔

اقبال کواس تصور فناسے اختلاف ہے۔وہ نفوس انسانی کی انفرادی بھا کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک نفوس قطرہ آب کی طرح نہیں بلکہ سمندر میں تیرتے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں جو سمندر کی آغوش میں رہتے ہوئے بھی اپنا انفرادی وجود کو قائم رکھتے ہیں۔ اس طور پر نفوس انسانی بھی حیات الہی کے بحر بیکراں میں اینا نفرادی وجود کو قائم رکھ کرزندہ ویا تندہ رہیں گے۔ (۱۲)

قرآن مجید بقائے نفس کا قائل ہے۔ جزااور سز اکا اخر وی تصور بقائے روح کے تصور سے بی وابستہ ہے۔ لیکن کیا بیہ بقادائی ہے؟ اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ ای طرح قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی کہ بقاکی صورت میں خدا کے ساتھ اس کا تعلق کس فتم کا ہوگا؟ یہ سب امور عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اقبال نے اس سلسلے میں جو پچھ لکھا ہے وہ محض ایک فلسفی کی عقلی کتابہ آفرین ہے، حقیقت واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صوفیاء کتے آفرین ہے، حقیقت واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صوفیاء سے روحانی تجربات کو بھی قابل اعتبار نہیں کہا جاسکتا ہے، وہم کی کار فرمائی یہاں بھی ممکن ہے جیسا کہ پہلے خطبے میں لکھا جا چکا ہے۔

زمان و مکان کامسکہ اقبال کا ایک پیندیدہ موضوع ہے۔ تقریباً ہر خطبے میں کسی نہ کسی رخ ہے یہ موضوع ضرور زیر بحث آیا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے اس مسکلے ہے تعرض کیا ہے۔ انہوں نے لکھاہے کہ قرآن مجید میں دن اور رات کے باری باری ہے آنے کو خدا کی نشانی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں دہر کو ہی خدا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں دہر کو ہی خدا کہا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی ان بیانات کی وجہ سے مسلم مفکر بین اور صوفیاء کبار نے مسئلہ زمان کو اہمیت دی اور اس کو اپنا موضوع فکر بنایا۔ اس سلسلے میں اشعریوں نے مسئلہ زمان کو اہمیت دی اور اس کو اپنا موضوع فکر بنایا۔ اس سلسلے میں اشعریوں نے سب سے پہلے غور و فکر کا آغاز کیالیکن وقت کی ماہیت کو وہ ٹھیک طور پر سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے وقت کو ایک خارجی حقیقت سمجھا اور اس کو لامتنا ہی انفرادی کھات کا ایک نشلسل (Succession) قرار دیا۔ یہی غلطی ان سے پہلے یونانی مفکرین کر چکے نشلسل (Succession) قرار دیا۔ یہی غلطی ان سے پہلے یونانی مفکرین کر چکے شے۔ (۱۳)

بعد کے مسلم مفکرین میں ملا جلال الدین دوانی قابل ذکر ہے۔ اس کا تصویر زمان خدا کی تخلیق فعلیت ہے، جہال تخلیق نہیں وہال زمان نہیں۔ لیکن اس مسلسل زمان خدا کی تخلیق فعلیت ہے، جہال تخلیق نہیں ہو تا۔ اس کے سامنے تمام واقعات زمان (Serial Time) کااطلاق خدا کے اوپر نہیں ہو تا۔ اس کے سامنے تمام واقعات کا کیے بعد بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ وہال تغیر توہے لیکن توالی نہیں یعنی واقعات کا کیے بعد ویکھی سرآنا۔

عراقی کے نزدیک چونکہ وجود کے مختلف در جات ہیں اس لیے زمان بھی متعدد ہیں۔ کثیف اجسام کاچوزمان ہے وہ لطیف یار وحانی اجسام کے زمان سے مختلف ہے۔ کثیف اجسام کے زمان کی خصوصیت کے بعدد گرے آناہے۔ایک دن کے بعد دوسر ادن آتاہے اوراس طرح بہت سے دنوں سے مل کر سال بنتاہے۔ ماضی، حال اور مستقبل اس زمان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ غیر مادی اجسام کے زمان میں بھی لشلسل ہے لیکن مرور کی مدت کم ہے۔اس کا ایک دن مادی اجسام کے ایک سال کے برابر ہے۔ غیر مادی اجسام میں اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے ہم اللی زمان تک پہنچتے ہیں جو مرور کی خصوصیت سے عاری ہے۔اس میں نہ کوئی تغیر ہے نہ تشلسل، نہ ابتداء ہے نہ انتہا، اور یہ نا قابل تقسیم ہے۔ خدا کے سامنے تمام واقعات بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللی زمان وہی ہے جس کو قرآن مجید میں "ام الکتاب "کہا گیا ہے جس میں جملہ واقعات عالم تعلیلی تشلسل سے الگ ایک لحد کا ضر میں موجود ہیں۔ امام رازی نے مباحث شرقیہ میں زمانے کے بارے میں تمام نظریات تفصیل کے ساتھ بیان کے مباحث شرقیہ میں زمانے کے بارے میں تمام نظریات تفصیل کے ساتھ بیان کے مباحث شرقیہ میں زمانے کے بارے میں تمام نظریات تفصیل کے ساتھ بیان کے مباحث شرقیہ میں زمانے کے بارے میں تمام نظریات تفصیل کے ساتھ بیان کے مباحث شرقیہ میں زمانے کے بارے میں تمام نظریات تفصیل کے ساتھ بیان کے مباحث شرقیہ میں زمانے کے بارے میں تمام نظریات تفصیل کے ساتھ بیان کے مباحث شرقیہ میں کیا ہے لیکن کوئی قطعی بات کہنے سے قاصر رہے۔ (۱۲)

زمانہ حال میں نیوش نے وقت کاجو تصور دیا ہے اس کی خصوصیت مسلسل سیان (Flow) ہے جس کا تعلق خارج کے بجائے خود اس کی ذات سے ہے۔ اس نے بغر ضِ تفہیم وقت کو دھارے (Stream) سے تثبیہ دی ہے۔ لیکن یہ تصور بھی وقت کا معروضی تصور ہے اور توالی کی خصوصیات رکھتا ہے۔ (۱۵)

اقبال کا خیال ہے کہ وقت کو سیجھنے میں معروضی نقطہ نظر سے کچھ زیادہ مدو نہیں ملتی۔ وقت کی ماہیت کا سیجے اور اک اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپ شعوری تجربے کا نفسیاتی تجزیہ کریں۔ نفس کا ایک پہلو جیسا کہ اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے، فارجی ہواراس کا دوسر ایبلوباطنی ہے اور سے مرکزی حیثیت رکھتاہے۔ باطنی نفس کا جو فارجی ہوان اس کا دوسر ایبلوباطنی ہے دمان ہو سے بعد دیگرے آتا نہیں ہے۔ زمان ہو وہ فالس زمان ہے بعنی اس میں تغیر تو ہے لیکن کے بعد دیگرے آتا نہیں ہے۔ اس سے جو حرکت صادر ہوتی ہے اس کا رخ باطن سے فارجی اور وجدان (Intuition) سے مقل کی طرف ہوتا ہے۔ اس حرکت سے جو ہری زمان (Atomic Time) بیدا ہوتا ہے۔ میر باقر داماد اور ملا باقر کا نظریہ زمان اس سے بہت ماتا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ

و وقت تخلیق کے نتیج میں پیدا ہو تاہے اور اس کے ذریعے انائے مطلق یعنی خداا پے غیر معین تخلیقی امکانات کو معرض ظہور میں لے آتا ہے۔معلوم ہواکہ نفس کی ایک داخلی زندگی ہے جس میں سرمدیت (Eternity) ہے لینی تغیر بلا توالی Non-Successional) (Change کیکن خارج میں اس کی زندگی مسلسل زمان (Serial Time) سے وابستہ ہے

جس میں تغیر بھی ہے اور حوادث کا کیے بعد دیگرے آنا بھی۔(١٦)

زمان کی اس دیتی بحث کا خاتمه قرآن مجید کی اس آیت پر ہواہے که دن اور رات کا کیے بعدد میرے آناخداک طرف ہے۔ لیکن اس سے پہلے راقم یہ بات لکھ چکا ہے کہ اس آبت اور اس جیسی دوسری آبنوں کامسکلۂ زمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ زمان کی تنگ و تاریک کھاٹی سے نکلنے سے بعد اقبال خداکی صفات علم و قدرت کی طرف آئے ہیں۔انہوں نے لکھاہے کنفس محدود کاعلم احساسی اور استدلائی ہے۔اس کا تعلق اس سے حقیقی غیر یا ماسواسے ہے جواس سے بالمقابل وجود کی حیثیت ر کھتا ہے لینی کا تنات\_اگر ایبانفس عالم کل (Omniscience) بھی ہو جائے تو بھی اس كاغيراك متنقل بالذات وجود كى حيثيت سے باقى رے گا۔ ظاہر ہے كداس نوع كے علم كانتساب خداكي طرف نہيں كيا جاسكتاہے كه اس كاكوئي غير نہيں، اور جب اس كاكوئي غیر نہیں تو پھر کا تنات کی حیثیت بھی اس کے مقابل اور مستقل بالذات وجود کی نہیں ہوستی ہے۔اگر ہم خداکی تاریخ حیات میں تخلیق کو مخصوص نوع کا ایک واقعہ قرار دیں تواس صورت میں اس کا وجود ایک آزاد غیر کی حیثیت سے ہوگا۔ لیکن محیط کل انائے مطلق کے زاویہ نگاہ سے دیکھیں توغیر کا وجود معدوم ہوجاتا ہے۔خدا کے یہال خیال اور عمل یاعلم اور تخلیق دوجداگانه فعل نہیں بلکه معنامر ادف ہیں۔(۱۷)

انسان کی مشکل میر ہے کہ وہ کسی ایسی اناکا تصور قائم نہیں کر سکتا ہے جس میں متذکرہ بالا خصوصیات ہول بعنی ایساعلم جواسینے معلوم کو موجود کرے، دوسرے لفظوں میں علم اور تخلیق عمل واحد کی حیثیت رکھتے ہول۔ان حالات میں خدا کے علم كاتصور ہم اى صورت ميں كريكتے ہيں جب ہم يد تشكيم كرليں كداس كے علم ميں تمام اشیاء مکنونہ اپنے واضح خدوخال کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں اور ان کی تخلیق کے معنی یہ ہیں کہ وہ عالم ممکنات سے عالم وجود ہیں ایک معین اور مشخص صورت میں آ جائیں۔ جلال الدین دوانی، عراتی اور عہد حاضر میں پروفیسر رائس(Royce) نے خدا کے علم کا یہی تصور پیش کیا ہے۔ (۱۸)

اقبال کہتے ہیں کہ اس تصور میں جزئی صدافت توہے لیکن یہ کل صدافت نہیں ہے۔ اس تصور سے لازم آتا ہے کہ کا نئات کمل ہے اور اس میں اب کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مستقبل بھی متعین ہے۔ حوادث ایک تا قابل تغیر نظام کی صورت میں متعین خدو خال کے ساتھ موجود ہیں اور پہلے سے طے شدہ تر تیب کے ساتھ عالم وجود میں ظاہر ہوتے ہیں، دوسر سے لفظوں میں خدائی تخلیق فعلیت کی راہ وسمت پہلے سے مقرر ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی واقعہ اس اٹل مصوبے کے خلاف واقع ہو جائے۔ اس تصور سے خداعالم مستقبل تو ثابت ہو جاتا ہے لیکن اس کی تخلیق واقع ہو جاتا ہے۔ خدا کے علم کا آزادی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خودائی بنائی ہوئی تقدیر کا بابند ہو جاتا ہے۔ خدا کے علم کا ہوئی تقدیر کرکی تصور سے جس سے کا نئات کی حشیت ایک آئینہ کی ہی ہو جاتی ہے جس میں پہلے سے بنی بنائی چیزوں کی تفصیلات کیے بعد دیگر سے نظر آتی ہیں بالکل فلم کی میں پہلے سے بنی بنائی چیزوں کی تفصیلات کیے بعد دیگر سے نظر آتی ہیں بالکل فلم کی طرح۔ (19)

اقبال کہتے ہیں کہ خداکی تخلیقی زندگی ہیں مستقبل ہزارہا عالم ممکنات کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن اس میں واقعات و حوادث معین خدوخال کے ساتھ پہلے سے کسی مرتب نظام کی صورت میں موجود نہیں ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ مستقبل اپنی تمام جزئیات سے ساتھ پہلے سے مقدر اور مشکل ہے تواس سے خداک مشیت پر حرف آتا ہے۔ وہ" فعال لما یوید" نہیں رہتا، اس کو ہم ندرت آفریں نہیں کہہ سکتے اور اس کی تخلیق کو طبع زاد کہنا مشکل ہے۔ (۲۰)

اقبال کا مذکورہ خیال اور استدلال دونوں صحیح نہیں ہیں۔ قر آن مجید سے واضح طور پر معلوم ہو تا ہے کہ مستفتل اپنے معین خدو خال سے ساتھ خدا کے علم و

آلم 0 غُلِبَتِ الرُّومُ 0 فِي آدُني الأرْضِ وَ هُمْ مِّن بَعْلَا غَلَبِهِم مَّ سَغْلِبُونَ 0 فِي بِضِع سِنِينَ ط للهِ الآمُو مِنْ قَبْلُ و مِنْ بَعْلَا وَ مِنْ بَعْلاً وَ وَ الْمِي اللهِ اللهِ اللهِ المُومِن مِن مَعْلوب مِو مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ان آیات سے بالکل واضح ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور مشرکین مکہ پر عربی مسلمانوں کا غلبہ یہ وونوں تاریخی واقعات اپنے ظہور سے پہلے خدا کے علم میں سے اور اس کے منصوبے کے عین مطابق ایک معین وقت میں وقوع پذیر ہوئے۔
اس سلسلے میں سورہ یوسف بھی قابل ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کاخواب (بارہ ستاروں اور سورج اور چاند کا ان کو سجدہ کرنا۔ آیت: ۲۰) اور اس خواب کی تعبیر (ان کے بارہ بھائیوں اور والدین کا ان کے سامنے احترافا سرگوں ہونا۔ آیت: ۱۰۰) سے کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ واقعہ ٹھیک اس طرح پیش آیا جس طرح انہوں نے خواب میں بہ صورت تمثیل دیکھا تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر نے خواب میں بہ صورت تمثیل دیکھا تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر نے خواب میں بوش آنے والے نے خواب کی جو تعبیر بتائی (آیات: ۷۲ م ۲۰۰۰) وہ مستقبل میں بیش آنے والے

واقعات کے عین مطابق تھی۔ اس سے بالکل ظاہر ہے کہ جو واقعات ابھی عالم ممکنات میں تھے ان کاعلم کہ وہ کب اور کس صورت میں ظاہر ہوں گے خدا کی غیبی مدد سے بوسف علیہ السلام کو بھی عاصل تھا۔

ان مثالوں سے بیہ امریختن ہوجاتا ہے کہ ستقبل کے واقعات کے واضح خدو خال اور ان کے او قات ظہور پہلے سے متعین ہیں اور اسی متعین تر تیب سے وہ عالم شہود میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اقبال کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اگر مستقبل کے واقعات کی صور تیں پہلے سے معین اور شخص ہیں تواس سے خدا کی خلاقی متاثر ہوتی ہے کیونکہ خلاقی ابنی فطرت میں ندرت آخریں ہے اور آزاد فعلیت رکھتی ہے۔ خدا کی خلاقی کوئی اندھا عمل نہیں ہے کہ اس کواپنے گردو پیش کی خبر نہ ہو۔ وہ علم و خبر کادو سر انام ہے۔ قرآن مجید میں خدا کی جن صفات کاذکر ہواہے ان میں اس کی صفت علم کو دو سری صفات پر برتری حاصل ہے۔ سورہ حشر میں اس کی صفات کو جس تر تیب سے بیان کیا گیا ہے اس سے حاصل ہے۔ سورہ حشر میں اس کی صفات کو جس تر تیب سے بیان کیا گیا ہے اس سے صفت علم کا خارجی اظہار ہے۔ جو پچھ عالم ممکنات میں ہے اس کا عالم وجود میں کسی نقص و نا تمامی کے بغیر صورت پذیر ہونا صحیح معنی میں خلاقی ہے۔ سورہ مومنون کی تقص و نا تمامی کے بغیر صورت پذیر ہونا صحیح معنی میں خلاقی ہے۔ سورہ مومنون کی درج ذیل آیا ہے اس حقیقت کی ترجمان ہیں:

و لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ 0 ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِيْنِ 0 ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَة عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْفَةً فَرَادِ مَكِيْنِ 0 ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَة عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْفَةً فَرَادُ مَكِيْنِ 0 ثُمَّ النَّمَا لَهُ خَلَقاً فَخَلَقْنَا الْمُصْفَعَة عِظماً فَكَسَوْنَا الْعِظم لَحْماً ثُمَّ النَّمَا لَهُ خَلَقاً الْحَرَى وَاللَّهُ اَحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ 0 ( 1 1 - 1 1 ) الخَوْدَ وَلَا اللَّهُ اَحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ 0 ( 1 1 - 1 1 ) النَّوْمَ فَي عَلَى اللَّهُ الْحَسَنُ الْخُلِقِيْنَ 0 وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ الْخُلِقِيْنَ 0 وَلَا اللَّهُ اللَّ

اس بوٹی کے اندر ہٹریاں پیدا کیں۔ پھران ہٹریوں پر موشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو ایک ہالکل دوسری ہی مخلوق بنادیا۔ پس بڑا ہی بابر کت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔"

قرآن مجید میں جہاں خداکو خلاق کہا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ علیم کی صفت بھی لائی گئی ہے۔ مثلاً سورہ حجر میں ہے: اِن رَبَّكَ هُوَ الْمُحَلَّاقُ الْعَلَیْمُ صفت بھی لائی گئی ہے۔ مثلاً سورہ حجر میں ہے: اِن رَبَّكَ هُو الْمُحَلَّاقُ الْعَلَیْمُ (آیت :۸۹) سورہ کیلین میں فرمایا گیا ہے: بَلی وَ هُو الْمُحَلَّقُ الْعَلَیْمُ الْعَلَیْمُ (آیت :۸۱) سے معلوم ہواکہ خداکی خلاقی دراصل اس کے علم کا خارجی اور

مادی ظہورہ جسیا کہ او پر بیان ہوا۔

بلاشبہ فداکی تخلیق ندرت آفریں ہوادر آزاد فعلیت بھی رکھتی ہے لیکن اس

کا وہ مفہوم نہیں جو اقبال نے سمجھا ہے۔ انسان کے مادہ تخلیق کو دیکھیں۔ ایک حقیر

کیڑے (جر ٹومہ حیات) کو دکھے کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس خور دبنی جسم میں انسان اپنے

جلہ ظاہری اور باطنی کمالات و محاس کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن فداکی قدرت تخلیق

دیکھیں کہ اس حقیر کیڑے کو ایک محقر مدت کے اندر حسین و جمیل انسانی وجود میں

تبدیل کر دیتا ہے جیسا کہ نہ کورہ بالا آیات میں بیان ہول اس کی ندرت آفرین کا کمال

ہو تیں کہ اس دنیا میں کوئی دوانسان بھی شکل وصورت کے اعتبار سے کیسال نہیں ملتے حق

کہ ایک ہی مال باپ کی اولاد نہ صرف باعتبار شکل بلکہ بلحاظ ذہن و دماغ کیسال نہیں

ہو تیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ مادہ موجود ہوتے ہیں اور اگر ان جر ٹومول

(تین سے چارسی سی) میں کروڑوں جر ٹومہ حیات موجود ہوتے ہیں اور اگر ان جر ٹومول

کوکسی طرح عور توں کے رحمول میں ختال کردیا جائے توکروڑوں افر ادانسان بیک وقت

وجود میں آسکتے ہیں۔ خلاقی اور ندرت آفرین کابیہ وہ مقام بلندہے جس کا تصور بھی محال ہے اور عقل کواعتراف کرنا پڑتاہے کہ بے شک اللہ احسن الخالفین ہے۔ (۲۲)

یہ بھی بچے ہے کہ خدا " فعال کما یویڈ " ہے جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے لیکن اس سے اس بات پڑ آسند لاال کرنا کہ پہلے سے واقعات کی شکل وصورت متعین

نہیں ہے صحیح نہ ہوگا۔ "فعال لما یوید" ہے دراصل خداکی قدرت کااظہار مقصود ہے کہ دہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،اس کی مشیت کی راہ میں کوئی چیز حاکل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خداکوا یک نج ادراس کے پوشیدہ امکانات دونوں کاعلم ہے لیکن یہ بالقوۃ ہے بالفعل اس وقت بنتا ہے جب خداکی مشیت اس کا فیصلہ کرتی ہے درنہ تخم آغوش زمین میں اپنے امکانات کے ساتھ معدوم ہوجاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خداکو مستقبل کے میں اپنے امکانات کے ساتھ معدوم ہوجاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خداکو مستقبل کے واقعات وجوادث کا تفصیلی علم ہے لیکن النوا قعات کا ظہور اس کی مشیت کے تا بع ہے، دونہ چاہے توکوئی واقعہ عالم امکان سے نکل کرعالم وجود میں ظاہر نہ ہو۔

فداکی مشیت کی کوئی متعین سمت نہیں ہے۔ وہ اپنے فعل میں مطلق آزاد ہے نیکن کر تاوہی ہے جس میں فیر ہو تاہے کہ وہ خیر مطلق ہے۔ خیر وعدل پر استفامت اس کی سیر ت (سنت) میں اس طرح داخل ہے جس طرح دوشنی کی فطرت میں راست روی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیاہے:

مَا مِنْ ذَابَةٍ إِلاَّ هُوَ اخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ () (سوره هود: ٥٦) "برجاندار کی چوٹی اس نے پرر کی ہے، بے شک میرارب سیرسی راہ بہے۔"

میره پر چلنااس کے لیے ناممکن ہے اور اسی لیے اس کی سیرت بھی تا قابل تغیرہ جسیا کہ فرمایا گیاہے: فکن قبحد لِسنّة اللهِ قبدیالا (سورہ فاطر:۳۳)
"تم الله کی سنت میں ہر گز کوئی تبدیلی نہاؤ گے۔"

راقم کے نزویک اقبال کے تصور علم کی خامی ہے کہ اس میں علم اور تخلیق میں تفریق ہے حالا نکہ دونوں لازم وطزوم ہیں۔ جس طرح خداخلاق ہے اور اس کی خلاق کی کوئی حدوانتہا نہیں اس طرح وہ علیم و خبیر بھی ہے اور اس کے علم و خبر کی بھی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ وہ اپنے فعل تخلیق کے جملہ ممکنات سے بوری طرح اسگاہ

ہے۔اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ ممکنات کس رنگ وروپ میں اور کس وقت مستقبل میں ظاہر ہوں عے۔اس سے ساتھ اس کو اس بات پر بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ کسی مکن کو منت کش وجود نہ ہونے دے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اس کی دلیل ہے۔ فرمایا گیاہے:

فَلُو لاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ امَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قُومَ يُونُسَ مِ لَمَا المَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحِزْي فِي الْحَيْوةِ اللَّذِيَا وَ مَتَّعْنَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَالْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُولِ وَاللْمُولِ وَالْمُولِمُ وَاللَّلِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللْمُولِمُ وَالِ

اقبال کابیہ کہنا در سنت نہیں ہے کہ جب سب پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر انسان کے ارادہ واختیار کی بات غلط ہو جاتی ہے اور اس قتم کا تصویر علم الہی جبریت کے ہم معنی ہے۔ بلاشبہ انسان کوارادہ واختیار کی آزادی حاصل ہے:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ٥

(سوره دهر:۳)

"بم في ال كورات د كهاديا باب خواه وه شكر كذار بي يانا شكرا"

لین اختیار کی ہے آزادی خدا کے اختیار سے متصادم نہیں ہے۔خداکوا پنے وسیع علم کی بنا پر بیہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ کون مومن ہوگااور کون کا فر، یہاں کس کہ اس کو بیہ بھی معلوم ہے کہ ان سے ایمان اور کفر کے کون کون سے اعمال صادر ہوں سے ۔کون کہ سکتا ہے کہ خدا کے اس نوع کے علم سے انسانی ارادہ واختیار کی نفی ہو گئی۔

اس بات کو ہم یہاں ایک مثال ہے واضح کرتے ہیں۔ علم ہیئت کے ماہرین کو بہت سے ساوی واقعات کا علم ان کے حدوث سے پہلے ہو تا ہے۔ چنانچہ دہ اپنے علم کی بنا پر پیش گوئی کرتے ہیں کہ فلال تاریخ اور فلال وقت میں سورج کر ہن یا چاند گر ہن کا واقعہ پیش آئے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ایسانی ہو تا ہے۔ کیوں، کیا انہوں نے نظام سختی کے ساروں کو مجبور کیا تھا کہ وہ ایک معین وقت میں ایک مخصوص طرز عمل کا مظاہرہ کریں؟ ظاہرہ کہ یہ قدرت ان کو حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے محض اپنے ایک مخصوص علم کی روسے نہ کورہ ساوی واقعے کی خبر دی اور وہ خرص سے خبر صحیح نگی۔ خدا کا علم اس سے کہیں زیادہ و سیج اور ہمہ گیر ہے۔ اس کے لیے یہ بات خبر صحیح نگی۔ خدا کا علم اس سے کہیں زیادہ و سیج اور ہمہ گیر ہے۔ اس کے لیے یہ بات اگاہ ہو۔ اس نے اپنے و سیج علم کے مطابق مستقبل میں پیش آنے والے جملہ واقعات کی محیح نوعیت سے ان کے و قوع کے پیشتر سے اگاہ ہو۔ اس نے اپنے و سیج علم کے مطابق مستقبل میں پیش آنے والے جملہ واقعات ہو و واقعات کی محیح نوعیت ہیں مرقوم کرویا ہے۔ دنیا میں علم کو ان کے معین خدو خال کے ساتھ "ام الکتاب کی اس تحریر کے مطابق ہو تا ہے۔ اس میں نیں وکئی نقتر بھے اور نہ تا خیر۔ یہ کوئی نقل جبر نہیں بلکہ خدا کے و سیج علم کی پیش بنی اور محیز نمائی ہے۔ اس میں نیں مرقوم کر ہے۔ اس میں نیں مرقوم کر گیا ہیں اور محیز نمائی ہے۔

اقبال کابیہ خیال بھی سیح نہیں ہے کہ خدانے انسانوں کواپی حیات وقدرت اور اختیار میں یک گونہ شریک کیاہے۔ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

> He has chosen finite egos to be participants of His life, power and freedom. (23)

یہ خیال شرک کے ہم معنی ہے۔خدا بے شک حی و قبوم ہے لیکن اس کی حیات کو مخلوق کی حیات پر قیاس کرنا صحیح نہ ہوگا۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق حیات اور موت دونوں مخلوق ہیں:

الَّذِي خَلَقَ الْمُونْتَ وَ الْحَيَّاتَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ الْحُسَنُ عَمَلاً 0 الله عَلَمَ الله عَمَلاً 0 (سوره ملك: ٢)

"جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہاراامتخان کے کہ تم میں عمل سے اعتبارے کو ناچھاہے۔"

خدا کے اختیار میں شرکت کی بات بھی غلط اور از قتم شرک ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ممیاہے:

> وَلاَيُشْرِكُ فِي حُكْمِه اَحَداً ٥ (سوره كهف: ٣٦) "اوروه اليخ عَم شِن كَى كوشريك نبين كرتا-"

خداکی آزادی ہیں شرکت کی بات بالکل لا یعنی ہے۔ خدانے کسی معنی میں بھی اپنی آزادی کو محدود نہیں کیا ہے۔ انسان کو بعض امور ہیں بھینا آزادی حاصل ہے لیکن اس سے خداکی آزادی محدود نہیں ہوگی۔ انسان کی محدود آزادی خداکی مطلق مشیت کے بخت ہے۔ اگر کسی بڑے دائرے کے اندر ایک جھوٹادائرہ محدود نہیں ہوگا۔ اس پر مزید مختلق آسے آر بی ہے۔

جبر واختیار کامسکہ علم کلام کا ایک نہایت پیچیدہ مسکہ ہے اور اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور اس کو ارادہ واختیار کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ اس کے بر خلاف بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان صاحب ارادہ واختیار ہے۔ نیکن انہوں نے انسان کے اختیار کو بڑھاکر واختیار کو بڑھاکر اے خدا کے ارادہ واختیار کے قریب کر دیا ہے۔

اس سلسلے میں قرآن مجید کابیان مبنی براعتدال ہے۔اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ انسان تکوینی طور پر مجبور ہے۔اس سے بدن کا ایک ایک عضو فعلی اعتبار سے اس کے اختیار سے اختیار سے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن شعوری سطح پر اس کو ایک حد تک ارادہ داختیاری آزادی ملی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیاہے:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُو ٥

(سوره کهف: ۲۹)

"اور کہدرو میں حق ہے تنہارے رب کی جانب ہے، توجو جاہے ایمان لائے اور جوجاہے کفر کرے "(۲۲)

لیکن بیرارادہ وا نقتیار غیر محدود نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کے تا لع ہے، فرمایا گیا ہے : وَمَا تَشَاوُنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنِ 0

(تکویر:۲۹)

"اورتم نہیں جا ہو مے مگریہ کہ اللہ، سارے جہان کارب، جا ہے۔"

اس محدوداور غیر محدود مشیت کی نوعیت کوایک مثال سیمجھیں۔ایک آدی
سمی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا تاہے اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ
آ سے بڑھتاہے لیکن اس کو کامیابی نہیں ملتی۔اس ناکامی کی وجہ بیہ کہ اللہ کی مشیت
کویہ قتل منظور نہ تھا۔ اور بھی اس کے برخلاف بھی ہو تاہے بینی آدمی اپنا ارادے
میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ خداکی مشیت بھی شبت اور بھی منفی رویہ کیوں اختیار کرتی
ہیں کامیاب ہوجاتا ہے۔ خداکی مشیت بیس۔ ویکھیں کہ بجی علیہ السلام کا سرقلم ہوجاتا ہے
اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ویکھیں کہ بجی علیہ السلام کا سرقلم ہوجاتا ہے
اور مشیت خداوندی در میان میں حاکل نہیں ہوتی لیکن عینی علیہ السلام کو اس نے
مصلوب ہونے سے بچالیا۔ پہلے واقع میں خدائی مشیت نے کیوں وخل نہیں ویاس کو
کون سمجھ سکتا ہے۔ ہماری جیرت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ
مقتول ایک برگزیدہ نبی شھ۔

فدای صفت قدرت سے سلسلے میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فدا قادر مطلق ہے اوراس کے تعلم ومرضی کے بغیراس دنیا میں ایک پنتہ بھی نہیں ہلتا تو شرکی کیا توجید کی جائے گی جو بہر حال ایک حقیقت ہے۔ اس سے ساتھ ہمارایہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا خیر مطلق ہے تو پھر شرکہال سے آیا، اس کا مصدر و مآخذ کیا ہے؟ اقبال فیراس سلسلے میں اپنی بے بسی کا ظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

زاس سلسلے میں اپنی بے بسی کا ظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

"انسان سے ارتقاء کی تاریخ پر نظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کہ پوری انسانی

تاریخ مصائب کی تاریخ ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ برے
افعال کامصدرانسان کی ذات ہے۔ دردو غم ایک عالم گیر حقیقت ہے۔ یہ
بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسان نے بہت سے دکھ درد خیر ہی
بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسان نے بہت سے دکھ درد خیر ہی
کے لیے جھیلے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ فطرت دکھ دیت ہے توشفقت کے
مظاہرے بھی کرتی ہے (مثلاً بادل ابر رحمت بھی ہے اور ذریعہ الم بھی۔
اس میں آب شیریں ہے تو برق خر من سوز بھی پنہاں ہے۔ آگ کو
دیکھیں کہ بھائے زندگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے لیکن یبی آگ چشم زدن میں
ہزاروں گھرجلا کر خاکسر کردیت ہے۔ مولف) فطرت کے اس متفاد عمل
ہزاروں گھرجلا کر خاکسر کردیت ہے۔ مولف) فطرت کے اس متفاد عمل
میں بوجود مانا ہوگا کہ اس دنیا میں لرزہ خیز واقعات کی کی نہیں ہے۔ اس
صورت حال کے پیش نظر شر اور خیر میں تطبق کی کیاصورت ہوگی اور خدا
کے خیر مجسم ہونے کی کیا توجیہ کی جائے گی؟" (۲۵)

اس سلسلے میں اقبال نے قصة مبوط آدم كاایک تجزیاتی مطالعہ پیش كیا ہے اور اس سلسلے میں قرآن کے بیانات كی تشریح كی ہے۔ ان كی بیہ تشریح بڑی جامع اور بصیرت افروز ہے۔ اس قصے كی اس سے زیادہ دل نشیں تعبیر اب تك راقم كی نظر سے نہیں گذری ہے (۲۲)

اس بحث کا خلاصہ ہے کہ انسان کا سرمایہ افتخار علم ہے۔ کا نئات کی مخالف قو تیں جن سے انسان آدم کے وقت سے دوچارہے، کسی سزاکے طور پر نہیں ہیں بلکہ ان کا مقصد شیطان کے اغراض کو ناکام بنانا ہے جس نے چاہاتھا کہ انسان راز مسرت سے جو اس کی مسلسل ترتی میں پنہال ہے، آگاہ نہ ہو۔ انسان اپنے گردو پیش کی طاقتوں پر صرف اسی صورت میں غلبہ حاصل کر سکتا ہے کہ وہ تجربے کی بنیاد پر اپنے دائرہ علم کو برابر بڑھا تارہے۔ یہ جہد علم امتحان اور خطاسے عبارت ہے۔ انسان کی غلطیاں اس کی مرابر بڑھا تارہے۔ یہ جہد علم امتحان اور خطاسے عبارت ہے۔ انسان کی غلطیاں اس کی کامیانی کا زینہ ہیں۔ آدم کی خطاسے یہ حقیقت واضح ہے۔

قصة آدم سے بیبات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اندر حیات جاودال کی خواہش موجو دہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ موت سے خواہ مرگ ناگہانی ہویا مرگ

> قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الفَلَقَ 0 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 0 وِ مِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ 0 وَ مِنْ شَرِّ النَّفَافْتِ فِي العُقَدُ 0 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدُ إِذَا حَسَدُ 0

ہے کہ اس دنیامیں شر فطری طور پر موجود ہے۔ سورہ فلق کے الفاظ ملاحظہ ہول:

"كہو، ميں ميح كے مالك كى بناہ ما تكرا ہوں ہر اس چيز كے شر سے جواس نے پيداكى ہے۔ اور (بالحقوص) اند جبرى دات كے شر سے ،اور كر ہوں پر بيداكى ہے۔ اور (بالحقوص) اند جبرى دات كے شر سے ،اور حاسد كے شر سے جب وہ براہ كر بھوتك مار نے والول كے شر سے ،اور حاسد كے شر سے جب وہ حسد كر ہے۔"

اس سورہ کی دوسری آیت (مِنْ شَوِّ مَا حَلَقْ) ہے بالکل واضح ہے کہ خدانے جو چیز بنائی ہے اس میں خیر کے ساتھ شر بھی موجود ہے۔ آگر ہم خیر کو شبت اور شرکو منفی کے معنی میں لیس تو بات واضح ہوگ۔ قرآن مجید کی بعض آیات ہے معلوم ہو تا ہے کہ خداکا طریقہ مخلیق زوجین کے اصول پر مبنی ہے۔ فرمایا گیا ہے: وَمِنْ حُلِّ شَیْءَ حَلَقْنَا ذَوْجَیْنِ (الزاریات: ۹۶)"اور ہر چیز ہے ہم نے پیدا کیے جوڑے۔"

زوجین کی ماہیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک فرد دوسرے فرد سے متعدداعتبارات سے مخلف ہے۔ عور تادر مرد کولیں۔ دونوں شکل وصور ت اور مزاج وعادات کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اس ضدین کے ملئے ہے ہی انسانی معاشرہ اور تدن کا قیام عمل میں آیا اور نسل انسانی کی بقا ممکن ہوئی۔ کا تنات کا سب سے چھوٹا جزء جو ہر ہے جس میں الکٹر ان اور پردٹان جیسے برقی ذرات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

اس کا کناتی اصول کی روشنی میں خیر وشر کو بھی دیکھیں۔ یہاں خیر کے ساتھ شرکا بھی وجودہاں لیے کہ خیر کا تحقق شرکے بغیر ممکن نہ تھا۔ جس طرح کا کنات کی ترق و توسیع اس کے مثبت اور منفی عناصر کی مر ہون منت ہاسی طرح انسان کے تمام دماغی اور روحانی کمالات کا فروغ شریعنی مخالف قو توں کی مزاحت کے باعث ہوا ہے۔ دماغی اور روحانی کمالات کا فروغ شریعنی مخالف قو توں کی مزاحت کے باعث ہوا ہے۔ انسان کی ہر طرح کی ترقی اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ شرکی قو توں کو مغلوب کر کے انسان کی ہر طرح کی ترقی اس صورت میں ممکن ہے جو شرسے مغلوب ہو گیا۔ قرآن میں ایک برطے۔ اس دنیا میں وہ شخص ناکام ہے جو شرسے مغلوب ہو گیا۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے:

فَالْهُمْهَا فَجُورُهَا وَتَقُواهَا ٥ قَلْهُ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا٥ وَقَلْ خَابَ مَنْ دَمَّاهَا ٥ (سوره شمس: ١٠-١٠) "پي اس نه اس کوبدي اور نيکي کي سجه وي جس نه اس کا تزکيه کيا وه کامیاب وبامر او ہوااور جس نے اس کو (فجور میں) ڈھانک دیاوہ ناکام ونامر اد ہوا۔"

ان آیات سے بالکل واضح ہے کہ انسان اس و نیا میں حالت امتحان میں ہے۔ اور یہ امتحان میں ہے۔ اور یہ امتحان ممکن نہ تھا اگر اس کوارادہ واختیار کی آزادی نہ دی جاتی اور خدانے اس کویہ آزادی دی ہے جیسا کہ فرمایا گیاہے:

إِنَّا هَدَيْنَا هُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوراً 0

(سورہ دھو: ۳)
"ہم نے اس کو راستہ د کھایا ہے اب خواہ وہ شکر گزار ہے اور خواہ ناشکری کرے۔"

اس دنیا میں پائے جانے والے مصائب و آلام پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ
ان میں ہے آکثر کی علت انسانی ارادہ واختیار کی آزادی ہے۔آگر انسان کو یہ آزادی نہ وی
میں ہوتی توان مصائب کا وجود بھی نہ ہو تا۔ جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ
زمین میں خلیفہ بنانے جارہا ہے توانہوں نے فور آسمجھ لیا کہ بیہ بااختیار مخلوق زمین میں
کیا گل کھلائے گی، اور خدا کی جناب میں عرض کیا:

قَالُواْ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدُّمَاءَ.وَنَحْنُ فَلُواْ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدُّمَاءَ.وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لك 0 (سورہ بقرہ: ۳۰) انہوں نے کہا، کیا توزین میں اس کو خلیفہ بنائے گاجواس میں نساد کرے اور خون بہائے۔ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تنبیج اور تقدیس کرتے ہی رہے ہیں۔ "

یے خداکا بردا کرم ہے کہ انسان کا اختیار غیر محدود نہیں ہے اور اس کی تگرانی میں ہے۔ جب وہ اپنے اختیار میں حدسے تجاوز کرتاہے تو پھر الله مداخلت کرتاہے۔ اگراس

كى طرف سے گاہ بگاہ بير مداخلت نه ہو توزين فتنه و فساد سے بھر جائے۔ فرمايا گيا ہے: وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ 0

(سوره شوری : ۲۰۰۰)

"تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تہادے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصور ول سے تووہ در گذر کر جاتا ہے۔"

دوسری جگه فرمایا گیاہے:

ظَهِرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرُ وَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُدِيْقَهُمْ بَعْضَ الْدِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ 0 (سوره روم: 13) "فض الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ 0 (سوره روم: 13) "خَصَى الدِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ كَالَ اللهِ اللهُ اللهُ

ایک اور مقام پرہے:

وَلُوْ لاَ دَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ لَفَسَدَتِ أَلاَرْضُ وَلَكُونُ اللهَ ذُو فَضُل عَلَى الْعَالَمِيْنِ 0

(سوره بقره : ۲۵۱)

"اوراگراللہ انسانول کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹا تانہ رہتا تو زمین فتنہ و نساد ہے مجر جاتی ۔ لیکن آبل جہاں پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔"

ان آیات کی روشنی میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں اکثر مصائب و آلام کی علت جیسا کہ پہلے بیان ہوا، خود انسان ہے۔ بھی تو وہ اپنے اختیار ات کے ، مائز استعال سے اور بھی ان اختیار ات کے فطری حدود سے تجاوز کر کے بہت سے مصائب کے نیج ہوتاہے اور بھی چکھتا ہے اور

عرصہ دراز تک دوسر ہے لوگوں کو بھی اس کے کڑو ہے پھل کھانے پڑتے ہیں۔
فلفہ کے نقطہ نظر سے تصور خدا پر گفتگو کرنے کے بعدا قبال اس خطبہ کے
دوسر ہے جزء یعنی مفہوم عبادت کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے کھاہے کہ فلسفہ کے
بر خلاف نذہب محض خدا کے تصور پر قائع نہیں ہو تا بلکہ اس کا عمیق ادراک ادراس
سے قر بی تعلق بھی چاہتا ہے۔ اس قرب و تعلق کا ذریعہ عبادت ہے جس سے انسان
کا باطن منور ہو تا ہے۔ اعمال عبادت کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طور سے ہو تا ہے۔
کا باطن منور ہو تا ہے۔ اعمال عبادت کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طور سے ہو تا ہے۔
کی عبادت انقلابی ہوتی ہے یعنی اس سے ایک ایسا اغلاقی عالم وجود میں آتا ہے جس
میں اس کے پیغام کی صدافت محقق ہوتی ہے۔ اس کے بر خلاف ایک صونی کی عبادت
عرفان آفریں (Cognitive) ہوتی ہے یعنی اس سے ایک قسم کا علم و آگی صاصل ہوتی
ہے۔ اور میں اسی پہلو سے عبادت کا مفہوم متعین کرنے کی کو طش کروں گا۔ (۲۸)
اس سلسلے میں اقبال نے مشہور امر کئی ماہر نفسیات پر وفیسر ولیم جیس کے
خیالات نقل کیے ہیں جو درج ذیل ہیں:

"سا سنس کے نظریات و خیالات خواہ کھے بھی ہوں انسان ابدالآباد تک دعا اور ان کی ماخت اور ان کی اور عبادت کرتے رہیں ہے کیوں کہ ان کے ذہن کی ساخت اور ان کی فطرت اس بات کی متقاضی ہے۔ اس طرز عمل ہیں اسی دقت تبدیلی ممکن نہیں ہے ہے جب انسان کی موجودہ فطرت تبدیلی ہو جائے (اور یہ ممکن نہیں ہے) عبادت کی طرف انسان کے میلان طبع کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باطن اپنی ماہیت کے اختبار سے سوشل ہے یعنی رفاقت کا طالب ہے ، اور اس کو یہ رفتی اعلی (Great Companion) اس دنیا کے بجائے ہر پہلو سے مملل مالم (ldeal World) لینی آخرت میں علی سکتا ہے۔ اکثر انسان اپنی ولوں میں احساس رفاقت پاتے ہیں۔ کی کو یہ احساس ہر آن ہو تاہے اور ملی کو گاہ ہہ گاہ۔ ایک معمولی در ہے کا انسان بھی اس احساس رفاقت سے مالا مال ہو کر خیال کر تاہے کہ اس کا وجود ایک حقیقی اور با معنی وجود ہے۔ اگر یہ جائے پناہ نہ ہو تو

دوسر بانسانوں سے رفاقت کا تعلق ٹوٹ جانے کی صورت بیل ہم بیل سے بہتوں کو بید دنیا کی۔ خوف ناک غار نظر آئے گی۔ ہم نے بہتوں کا لفظ اس کیا ہے کہ اس ضرورت کا احساس (اختلاف طبائع اور دوسرے عوامل کی وجہ سے) ہر انسان کو یکسال طور پر نہیں ہو تا۔ بعض لوگوں میں دوسر ول کے مقابلے میں رفاقت کا احساس حد درجہ شدید ہو تا ہے اور بی لوگ فی الحقیقت نہ ہی ہیں۔ لیکن جولوگ کہتے ہیں کہ ان کا سینہ اس احساس سے خالی ہے وہ خود کو جھے یقین ہے ، وحوکاد سے ہیں۔ وہ بی ہیں۔ وہ بی کی کسی نہ کسی در سے میں بی مرورت رکھتے ہیں خواہ ان کو اس کا احساس نہ ہو۔ "(۲۹)

اس اقتباس کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ عبادت انسان کی جبلت میں داخل ہے۔عبادت سے جوعر فال حاصل ہو تاہے وہ تصور کے مشابہ ہے لیکن عباوت کی اعلیٰ سطح پروہ مجرد تصور نہیں رہتا بلکہ اس سے بلند ہوجاتاہے۔تصور میں ذہن حقیقت اعلیٰ کا مشاہرہ ضرور کرتا ہے لیکن اس کا قرب حاصل نہیں ہوتا جب کہ عبادت کے عمل میں ذہن تصور کی سطح سے بلند ہو کر حقیقت مطلقہ سے ہم کنار ہوتا ہے اور صاف محسوس کر تاہے کہ اس کی حیات کاوہ ایک ناگزیر حصہ ہے۔اس میں کوئی صوفیانہ رمز نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل واضح حقیقت ہے اور اس کا تجربہ آکثر فد ہی انسانوں کو ہوتار ہتاہے۔عبادت کے ذریعے جوروحانی تنویر کا وسیلہ ہے ،انسان اس مقام پر پہنے جاتاہے جہال وہ اپن زندگی کوجو ایک چھوٹاساجزیرہ تھی، اجانک حیات کے بحرب كرال ميں يا تاہے \_اس كو محض ذاتى خيال انگيزى (Auto-Suggestion) ير محمول نہ کریں۔ ذاتی خیال سے نہ تو بطون نفس میں تابندگی آتی ہے اور نہ ہی اس میں بوشیدہ قوت حیات کو ظہور کاموقع ملاہے۔روحاتی تنویر کے برخلاف اس کے اثرات بھی دہریا نہیں ہوتے۔ ہم نے عبادت کے اثرات کے متعلق جو پچھے کہاہے وہ کوئی بے سرویا داستان نہیں بلکہ اس کے پیھیے روحانی تجربے کی ایک طویل تاریخ ہے اور اس میں انھی اضافہ ممکن ہے۔ (۳۰)

اقبال نے صوفیاء کے روحانی تجربے کی تحسین کرتے ہوئے لکھاہے کہ فنس کی پوشیدہ قوتوں کا اکشاف اسی ذریعے سے ممکن ہوا۔ روحانی تجربات پرشمل لئر پچر بھیرت افروزہے۔ لیکن صوفیاء نے اس میں جو اصطلاحیں استعال کی ہیں وہ قدیم الہیات سے ماخوذ ہیں او ران میں ذہن جدید کے لیے کو ئی کشش نہیں ہے۔ نو فلاطونی تصوف (Neo-Platonic Mysticism) میں خواہ وہ مسلمانوں کا ہواور خواہ میسائیوں کا اور جس میں ایک غیر محسوس ہستی مطلق سے بحث کی جاتی ہواور خواہ میسائیوں کا اور جس میں ایک غیر محسوس ہستی مطلق سے بحث کی جاتی ہے، عہد جدید کے انسان کی ذہنی تشفی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ جدید دور کا انسان ایپنے تجربیدی طرز فکر کی وجہ سے خداکا محسوس تجربہ چا ہتا ہے اور بیہ صرف عبادت کے ذریعہ ممکن ہے۔ (۱۳)

اس عبادت سے اقبال کی مراد کا نئات کی حقیقت مسلسل غور و فکر ہے،اور یہی چیزحقیقت مطلقہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ فطرت کے مظاہر پر غور و فکر عبادت کا ہی ایک حصہ ہے۔ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں: (۳۲)

Infact, prayer must be regarded as a necessary complement to the intellectual activity of the observer of Nature.

اقبال کہتے ہیں کہ فطرت کے سائنسی مطالعے اور روحانی تجربے ہیں صرف ظاہر وباطن کا فرق ہے۔ اول الذکر سے حقیقت مطلقہ کے خارجی اعمال کا علم حاصل ہوتا ہے اور اس سے جمارے اندر اس کے باطن کے مطالعے کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ اس باطن کے مطالعہ کا نام روحانی تجربہ یاصوفیانہ جستو کے حقیقت ہے۔ اس خیال کی تائید میں اقبال نے رومی کے درج ذیل اشعار پیش کیے ہیں: (۳۳) دفتر صوفی سواد وحرف نیست

جزدل اسپید مثل برف نیست زاد دانش مند آثار قلم زاد صوفی هیست آثار قدم بهم چو صیادے سوئے اشکارشد گام آبو دید وبرآثار شد چند گامش گام آبو درخور است بعد ازال خود ناف آبو رببر است راه رفتن یک نفس بر بوئے ناف خوشتر از صد منزل گام وطواف

"صونی کی کتاب روشائی اور حروف کی مر ہون منت نہیں ہے۔ یہ صرف دل ہے جو برف کی طرح سفید ہے۔ وائش ورکاس مایہ آثار گلم ہیں لیکن صوفی کا سرمایہ نقوش قدم ہیں۔ وہ ایک شکاری کی طرح اپنے شکارے ساتھ معاملہ کر تاہے۔ اس نے جہاں ہرن کے نشانات قدم و کیھے ان پر چل کھڑا ہوا۔ وہ چند قدم تو ہرن کے نقوش قدم کی پیروی میں چلا ہے اس کے بعد وہ اس ہے بناز ہو جاتا ہے اور صرف نافہ آ ہو کی خو شبواس کی رہبری میں چند کی رہبری میں چند قدم چلنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے قدم چلنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے قدم چینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے آدی سیکڑ ول منزلول سے گذر ہے اور او ھر او ھو گھو متا پھر سے آ

اس نوع کی جنتجوئے حقیقت جیسا کہ اس سے پہلے اقبال نے لکھاہے، از قسم عبادت ہے۔ جو شخص فطرت سے مظاہر کا مطالعہ ومشاہدہ کر تاہے وہ بھی عبادت میں منتخرق صوفی کی طرح جویائے حقیقت ہے۔ ان مظاہر سے مطالعہ سے اس کو بہت جلد حقیقت مطاقہ تک رسائی حاصل ہو جائے گی جو فلسفہ کی تمام تر جنتجو سے باوجود نا قابل ادر اک سے

. اقبال کے خیال میں عبادت کا اصلی مقصد اجتماعی عبادت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کی روح اپنی ماہیت میں ساتی (Social) ہے۔ ایک صوفی جو دنیا ہے کنارہ کش ہو کر گوشہ تنہائی میں جابیٹھتا ہے وہ بھی ایک رفیق کی جبتو میں ہو تا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ اجتماع انسان کی قوت احساس میں کئی گنا اضافہ کر تا ہے اور اس کے جذبات کو معظم بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے ارادے کو اس قدر متحرک کرتا ہے جس کا تصور انفراد کی عبادت میں مشکل ہے۔ اسلام میں اجتماعی عبادت کو اس بنا پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہر روز پانچ مختلف او قات میں یہ اجتماعی عبادت انجامی موقع پر ایک بڑا عالم اجتماع مکہ میں ہوتا ہے۔ اس سے علاوہ ہر سال جج کے موقع پر ایک بڑا عالم کیر اجتماع مکہ میں ہوتا ہے۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ اسلام کس طرح عبادت کے فر ایک بڑا عالم ور بعد انسان کے احساسات ور بعد انسانی اجتماع کے دائر ہے کو وسعت دیتا ہے اور اہل ایمان کے احساسات اور جذبات میں کیسانی کے ساتھ گیرائی پیدا کر تا ہے۔

عبادت خواہ انفرادی ہو اور خواہ اجتماعی در اصل انسان کے باطن کی ایک پکار ہے اور نمازی خاموش کا نئات سے اس پکار کاجواب جا ہتا ہے۔وہ عبادت کے عمل میں اپنی خودی (انا) کی نفی کر کے در اصل اس کا اثبات کرتا ہے۔ (۳۳)

اشکال عبادت کے بارے میں اقبال نے لکھاہے کہ اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ ہر دور میں انسان کی اندرونی بکارنے مختلف شکلوں میں ظہور کیاہے۔ قرآن مجید میں فرمایا عمیائے:

جھڑ نہیں جاہیے ،اور تم لوگول کو اپٹرب کی طرف بلاتے رہو۔ بلاشبہ تم می سید ھے رائے پر ہو۔ آگر وہ لوگ تم سے مجاولہ کریں تو کہہ دو کہ اللہ تم می سید ھے رائے پر ہو۔ آگر وہ لوگ تم سے مجاولہ کریں تو کہہ دو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تم جس چیز میں اختلاف کرتے ہواللہ اس کا فیصلہ تمہارے در میان روز آخرت کروے گا۔"

اشکال عبادت کی طرح ایک متعین سمت عبادت مجمی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ فرمایا گیاہے:

وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّواْ فَتُمْ وَجُهُ اللّهِ 0 إِنَّ اللّهَ وَالسِعْ عَلَيْم 0 (سورة بقوة: ١١٤) واسع عَلَيْم 0 (سورة بقوة: ١١٤) «مشرق اور مغرب دونول الله كي بل يهي من جس طرف بحي رخ كرو ادهر بى الله بهت وسيع اور باخبر ہے۔"

## دوسرى جكه فرمايا كمياب-"

لیْسَ الْبِرُّ اَنْ تَوَلُّواْ وَجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَلْیِکَةِ وَلَکُنَّ الْبِرُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْیِکَةِ وَ الْکَتٰبِ وَ النَّبِیْنَ جِ وَاتَّی الْمَالَ عَلَیٰ حُبّه ذوی الْقُربی الکتٰبِ وَ السّائلِینَ وَ فِی وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَ السّائلِینَ وَ فِی الرّقابِ وَ السّائلِینَ وَ فِی الرّقابِ وَ الصّائلِینَ وَ فِی الرّقابِ وَ الصّائلِینَ وَ فِی الرّقابِ وَ الصّائلِینَ وَ فِی الْبَاسَاءِ وَ الصّراءِ وَ الصّابِرِینَ فِی الْبَاسَاءِ وَ الصّراءِ وَ الصّراءِ وَ الصّراءِ وَ الْمُدُونَ الْبَاسَاءِ وَ الصّراءِ وَ الصّراءِ وَ الصّراءِ وَ الْمُدَّونَ وَ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُنْقُونَ وَ أَوْلَئِكَ اللّذِينَ صَدَ قُوالِ وَ أُولِيكَ هُمُ الْمُنْقُونَ وَ الْمُدَّونَ وَ السّراءِ وَ الْمُنْدُونَ وَ الْمُنْدُونَ وَ السّراءِ وَ السّ

ییبول، مسکینول، مسافرول، حاجت مندول اور بندغلامی سے آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں اور جب کوئی عبد کریں تواس کو پورا کریں، نیز فقر دفاقہ، جسمانی تکلیف اور لڑائی کے دوران میں ثابت قدمی دکھائیں۔ یہی لوگ سے اور نیکو کار ہیں۔"

لیکن بوقت عبادت کسی ایک سمت میں ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بغیرار تکاز ذہن ممکن نہیں ہے۔ اسلام میں ایک مخصوص سمت میں رخ کر کے نماز اس لیے ادا کی جاتی ہے ادا کی جاتی ہے ادا کی جاتی ہے تاکہ نمازیوں کے احساسات و جذبات میں وحدت پیدا ہو۔ (۳۵) اقبال کہتے ہیں کہ اجتماعی عبادت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے رنگ و نسل اور سابتی سر سے کا احساس باطل ہو جاتا ہے۔ آقا اور غلام ، سیداور غیر سید سب ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مساوات انسانی کا اس سے عمدہ نمونہ ملنا مشکل ہے۔ کیا ہندواس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ ہر ہمن اور شودرا یک ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔

مختلف قبائل اوراقوام میں نسل انسانی کی تقسیم کی غرض یہ نہیں تھی کہ اس کی بنیاد پر انسانوں کو او نی اور اعلیٰ کے طبقات میں بانٹ دیا جائے۔ اس کا مقصد قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق محض یہ تھا کہ انسان ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرے۔ اسلام میں اجتماعی عبادت ان مصنوعی دیواروں کو منہدم کرتی ہے اور سب کو ایک رشتہ وحدت میں پروتی ہے۔ (۳۲)

گذشتہ سطور ہیں ہم نے اقبال کے تصور عبادت ادراس سے متعلق دیگر امور کی تفصیل پیش کی ہے۔ راقم کی رائے میں اقبال کا تصور عبادت قرآن مجید کے تصور عبادت کاجو تصور پیش کیا تصور عبادت کاجو تصور پیش کیا ہے ادراس کی جو غرض وغایت بیان کی ہے دہ صوفیاء کے تصور عبادت کے زیادہ قریب ہے جو علم وعرفان سے عبارت ہے ادر مراقبے کے ذریعے حاصل ہو تا ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ اقبال نے مظاہر فطرت پر غور و فکر کو بھی عبادت کا جزء بتایا ہے۔

مجھے یہاں یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ اقبال کے تصور عباوت میں اپنشد
کے نصور عبادت کی جھلک ملتی ہے۔ یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ ویدوں میں عبادت
کے خارجی اعمال ور سوم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اپنشد الن بے روح رسمی اعمال
عبادت کے خلاف رد عمل ہے۔ اس نے اعمال اور رسوم عبادت کے بجائے گیان
و ھیان پر زور دیا جس کے ذریعہ عابر حقیقت مطلقہ سے اپناذ ہنی اور نفسی تعلق جوڑتا
ہے۔ یہی دجہ ہے کہ اپنشد میں گیان کو کرم پر فوقیت حاصل ہے۔ مسلم صوفیاء کے ذکر
و کر (مراقبہ) کا برواصمة اپنشد سے ہی ماخوذ ہے۔

قرآن مجید نے عبادت کا جو تصور دیاہے اس میں خدا کے ذکر اور تزکیہ تفس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر نماز کولیں۔ نماز کی غرض و غایت ذکر خدا ہے : اَقِیمِ المصلوف لِذکورِی (سورہ طمہ: ۱۳ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ "معلوم ہوا کہ نماز خدااور اس کے بندول کے ور میان تعلق کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔

نمازی ہیئت ترکیبی اور ان کلمات عباوت پخور کریں جو بوقت عبادت نمازی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو صاف معلوم ہوگا کہ نماز نہ صرف اس ہت مطلق کا صحیح عرفان عطا کرتی ہے جو انسانوں کا محسن اعلی اور منعم حقیق ہے بلکہ نمازی کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر خدا سے جو راتی ہے۔ صحیح حدیث میں احسان کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ تم نماز اس طرح پر احو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگریمکن نہ ہو تو یہ جان لو کہ وہ تم کو دیکھ رہے۔ پہلی صورت نمازی معراج ہے۔ اس مقام بلند تک پہنچ کر نمازی کو خدا کے ساتھ ایک شدید تم میں اور جذباتی تعلق کا احساس ہو تا ہے۔ یہی احساب تعلق خارجی زندگی میں خدا کی مکمل تا بعد اری صورت میں ظاہر ہو تا ہے۔ تر آن مجید میں عبادت کے ان دونوں میملؤوں کو ایک جامع لفظ ذکر ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

إِذَا نُوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ الله 0

(سوره جمعه: ٩)

رسورہ باری ہے۔ "
"جمعہ کے دن جس وفت نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔"

معلوم ہواکہ ذکر خدااور اس کے بندوں کے در میان قرب و تعلق کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہمار اروز ہر وکا مشاہرہ ہے کہ آدمی اس کو دل سے یاد کر تاہے جس سے وہ عمر اقلبی تعلق رکھتا ہے۔ بہی احساس تعلق جب اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے تو وہ حبر شدید کہلا تاہے۔ مومن کی تعریف میں فرمایا گیاہے:

> وَاللَّذِيْنَ المَنُو أَشَدُ حُبّاً لِلله ط (سوره بقره: ١٩٥) "اورائيان والله الله عن شديد محبت ركعة بين-"

> > خداکار ذکر جمری بھی ہے اور سری بھی:

وَاذْكُرْ رَّبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعاً وَ خِيْفَةً وَ دُوْنَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ بِالْفُدُو وَ الآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَفِلِيْنَ 0 التَّقَوْلِ بِالْفُدُو وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَفِلِيْنَ 0

(سوره اعراف: ۵ ، ۲)

"اور تودل بى دل بى اين رب كوياد كرعاجزى اور خوف كے ساتھ اور پست آواز سے (بالخصوص) منع اور شام كے او قات بى ،اور غفلت شعارول بى شامل ندمو۔"

انسان کے اندر فطر تا نیکی اور بدی دونوں کار جھان موجود ہے۔ یہ محض اللہ کا ذکر ہے جو بدی کے رجھان پر روک لگا تا اور نیکی کے رجھان کو ترقی دیتا ہے ،اور یہی تزکیۂ نفس ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ضامن ہے۔ سورہ جمعہ میں ذکر خدااور تزکیۂ نفس ہے۔ سورہ جمعہ میں ذکر خدااور تزکیۂ نفس کے اس تعلق کو واضح کیا گیا ہے:

فَإِذا قَضِيتِ الصَّلُوة فَانْتَشُورُواْ فِي الأَرْضِ وَ ابْتَغُواْ مِنْ فَضَلِ اللهِ وَ اذْكُرُواْ الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 0 (آیت: ۱۰) الله و اذْكُرُوا الله كثیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و (آیت: ۱۰) «پی جب (جعد کی) نماز ختم ہو جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاوَاور الله كا فضل (بعنی روزی) علاش كرو،اور الله كوخوب يادر كھو تاكه ته بیں فلاح حاصل ہو۔"

ذکر کے اس پہلو کو جو دراصل اس کے تقاضے کی حیثیت رکھتاہے، قرآن مجید میں تقویٰ کہا گیاہے۔ عبادات کی غرض وغایت تقویٰ کا ہی حصول ہے۔ نماز کے ذکر میں ہے:

اِنَّ الصَّلُواٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ 0 (الصَّلُواٰةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ 0 (سورہ عنكبوت: 63) (سورہ عنكبوت: 63) "باخ شك تماز فَحْشُ اور برے كامول ہے روكتی ہے ،اور الله كاذكر بہت بوى چز ہے۔"

روزے کے بیان میں ارشاد ہواہے:

یایها اللذین آمنوا کیب علیکم الصیام کماکیب علی اللذین المدین میلی اللذین مین قبلیکم نعلی اللذین مین قبلیکم نعلیکم تشفون ۱۸۳۰ (سوره بقره :۱۸۳۰) من قبلیکم نعلیکم تشفون ۵ (سوره بقره بهره ترای طرح تر ایمان والو، تم پرای طرح روزے فرض کے میں جس طرح تم میں تقوی پیدا ہو۔"

€ 2 ¿ ¿ ميں ہے:

لَىٰ يَّنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلاَ دِمَاتُهَا وَلَكِنْ يَّنَالَهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ط لَىٰ يَّنَالَهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ط (سوره حج :٣٧)

"الله تك نه توان كا كوشت يَبْنِيًا عِهِ اور نه ان كا خون بلكه اس تك صرف "الله تك نه توان كا كوشت يَبْنِيًا عِهِ اور نه ان كا خون بلكه اس تك صرف

## تمہارا تقویٰ پہنچتاہے۔"

اقبال کا یہ خیال کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر عبادت میں داخل ہے صحیح نہیں ہور ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ خیال ہے جو اپنشد سے لیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہول ذکر اور فکر باعتبار حقیقت دو الگ چیز ہیں البتہ ان میں ایک قتم کا نوعی اتحاد پایا جا تا ہے۔ جہال ذکر ہوگا وہال لاز ما فکر بھی ہوگی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہال فکر ہو وہال ذکر ہمی ہو۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ذکر اور فکر کے لزوم کوان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے:

اللّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فِي فَيُ اللّهِ مِنْ اللّهَ قِياماً وَقُعُوداً وعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فِي خَلُق السّمُونَ وَالْاَرْضِ ج رَبّنا مَا حَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلاً عِمْ اللّهُ النّالِ ٥ (سوره ال عمران: ١٩١) سُبُحَانَكَ فَقِنا عَذَابَ النّالِ ٥ (سوره ال عمران: ١٩١) "النارباب عقل كے ليے جو خداكو كھڑے، بيشے اور اپنے پہلوؤل پرياد كرتے ہيں اور آسانول اور زمين كى خلقت پر بخور وفكر كرتے ہيں۔اك مارے دب معمد نہيں بنايا ہے، تيرى مارے دات اس نقص ہے ياك ہے۔ تو ہم كوعذاب دوزرخ سے بحا۔ "

قرآن مجید کی فد کورہ تعلیم کے باوجود بعض صوفیاء نے ذکراور فکر میں تفریق کی جرات کی اور تخلیق عالم میں غور و فکر چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں جا بیٹھے۔اقبال نے بھی تفریق کی روش اختیار کی اور فکر کو ذکر پر مقدم کر دیا۔اس کے بر خلاف بعض صوفیاء نے ذکر اور فکر دونوں کو لیالیکن فکر کا مفہوم بدل دیا۔خلقت کا کنات میں غور و فکر کے بجائے ذات مطلق کو ہی محور فکر بنالیا جو یقینا قرآن کی تعلیم سے کھلاانح اف ہے۔

اقبال نے سمت قبلہ کے بارے میں جس خیال کا اظہار کیا ہے وہ درست مہیں جس خیال کا اظہار کیا ہے وہ درست مہیں ہے۔ قبلہ یعنی ایک خاص سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنے کی غرض یہ نہیں ہے کہ اس سے نمازیوں کے اندروحدت احساس پیدا ہو جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے بلکہ اس

کی غرض توحید کا اثبات ہے جو اسلام کی روح ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور وہ تی توحید کا پہلا مرکز ہے جسے و نیائے انسانیت کے سب سے بڑے محسن اور موحد ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا۔ قبلے کی توحید ی حیثیت اس دعا سے واضح ہے جو نماز کے بالکل آغاز میں پڑھی جاتی ہے:

اِنِّی وَجُهْتُ وَجُهِی لِلَّذِی فَطَرَالسَّمُواْتِ وَالْاَرْضَ حَنِیفاً وَمَا اَنَّی وَجُهْتُ وَجُهِی لِلَّذِی فَطَرَالسَّمُواْتِ وَالْاَرْضَ حَنِیفاً وَمَا اَنَّا مِنَ الْمُشُوكِیْنَ 0 (سورہ انعام: ۷۹) "میں نے یکسو ہو کر اپنارخ اس ہستی کی طرف کر لیاجس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہول۔"

معلوم ہوا کہ اسلامی عبادت کے مفہوم میں توحید کا تصور اساسی حیثیت رکھتاہے۔ نماز اور جج وراصل توحید کی عملی شکلیں ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ند کور ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو کفراور ایمان کے در میان حدِ فاصل ہے۔

## ماخذوحواشي

- The Reconstruction of Religious Thought In Islam: The Conception of God And the Meaning of Prayer, P.63
  - (۲) ید خیال سیج نہیں ہے۔ اکثر فداہب میں خدا کے شخصی ہونے کا تصور ملتا ہے۔
    - (٣) وحدت الوجود معروف معنی میں کوئی مذہب نہیں ہے۔
    - The Conception of God And the Meaning of Prayer, P. 64 (\*)
      - (۵) اینناص ۲۵ (۲) اینناص ۲۹ (۷) اینناص ۲۰۱۵ (۸) سوره ق: آیت ۱۱
  - The Conception of God And the Meaning of Prayer, PP.71,72 (9)
    - (١٠) اليناص١١٩
- (۱۱) و یکھیں، راقم کی کتاب، وحدة الوجود، ایک غیر اسلامی نظریه، مطبوعه ۱۳۹،۱۳۸ ص ۱۳۹،۱۳۸
  - The Conception of God And the Meaning of Prayer, P.119 (12)

الم

(۱۳) ایناً ص۵۵ (۱۳) ایناً ص۲۷ (۱۵) ایناً (۱۲) ایناً ص۵۵ (۱۲) ایناً ص۵۵ (۱۳) ایناً ص۵۵ (۱۳) ایناً ص۵۵ (۱۳) ایناً ص۵۵ (۱۳) دیمیس سوره حشر، آیات ۲۲-۲۳ (۱۹) ایناً ص۵۵ (۲۲) دیمیس، را قم کی کتاب، تجلیات حق ص۵۵ ا

The Conception of God And the Meaning of Prayer, P. 80 (rr)

(۲۲) مزیدد یکسین، سوره د بر آیت سا، اور سوره احقاف آیت ۲۲

The Conception of God And the Meaning of Prayer, PP.80, 81, (14)

(۲۷) تغصیل سے لیے دیکھیں حوالہ سابق ص ۸۸۲۸ (۲۷) این ام ۸۸(۲۸) این اص ۸۹ (۲۹) این اس ۱۹۰) این اص ۹۰ (۱۳) این اس ۱۹۱) این اص ۱۹۱ (۳۳) این اس ۹۲) این اص ۹۲

(٣٥) اليناص ٩٩ (٣٦) اليناص ٩٩

## چو تھاخطبہ

# انسانی نفس-اس کی آزاد ی اور سرمدیت

(Human Ego-His Freedom And Immortality)

اس خطبے میں اقبال نے نفس کی آزادی، اس کی بقااور سر مدیت کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں انسان کی انفرادیت اور اس کی سر مدیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے نتائج اعمال کا ذمہ دار ہے ، کوئی فرو دوسرے فرو کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ فک رہن فران ہے مزید الفائے گا۔ وہ فک رہن (Redemption) کے تصور کے بھی خلاف ہے۔ مزید برآں قرآن کیم سے تین باتیں بالکل واضح ہیں:

(۱) انسان خداکی ایک مخصوص اور منتخب مخلوق (Chosen of God) ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

المراس کے رب نے اس کو (ایعنی آدم کو) سر فراز کیااوراس کی توبہ قبول اللہ کی اوراس کی توبہ قبول کی اوراس کی توبہ قبول کی اوراس کو ہدایت بخش۔"

(٢) انسان این تمام کو تا میول اور لغز شول کے باوجود زمین پر خدا کا خلیفہ ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴿ قَالُوا اللَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ الحَمْدِكُ وَيُهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدِكَ وَنَعْنُ لَكَ عَ قَالَ إِنِّى اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 0

(سوره بقره : ۲۰ ۳)

"اور یاد کروجب که تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنائے اللہ ول۔ انہوں نے کہا، کیا تواس میں اس کو خلیفہ بنائے گاجواس میں فتنہ وفساد بریا کرے اور خول ریزی کرے ، اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تنہیج و تقذیس کرتے ہی ہیں۔ فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں حانے۔"

(۳) انبان صاحب اختیار ہستی ہے اور یہ حیثیت اس میں مضمر خطرات کے باوجود اس نے خود قبول کی ہے:

إِنَّاعَرَضْنَا الْإَمَانَةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ وَالْجَبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَعْمَلُهَا الْإِنْسَانُ مَ النَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا يَعْمُولًا وَاسْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ مَ النَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا و السورة احزاب: ٧٧) جَهُولًا و (سورة احزاب: ٧٧) بَعْمُ نِيْ المانت آسانو لاور زمين اور پهاڙول كي سامنے پيش كي تو انہول نے اس بار امانت كو الله انے سے انكار كيا اور اس سے وُر مُحے ۔ اور انسان نے اس بار امانت كو الله ان و الله اور جابل ہے۔ "

ند کورہ امور ثلاثہ میں سے پہلی ادر تیسری بات توضیح ہے لیکن دوسری بات راقم کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ قر آن مجید میں سے بہتی ہیں بھی نہیں کمی گئی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ خدا کی ذات اس عیب سے پاک ہے کہ اس کا کوئی خلیفہ بعنی نائب ہو۔ خدا حی وقتوم ہے اس لیے اس کی نیابت کا تصور خواہ یہ نیابت فی الا ختیار ہی کیوں نہ ہو، ایک طرح کا شرک ہے۔ سورہ بقرہ میں جس کا قبال نے حوالہ

دیا ہے، صرف بد بات کہی گئی ہے کہ خداز مین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے (اِنِی فی ایک خلیفہ بنانے والا ہے (اِنِی خاعِل فی اُلاَدْ ضِ حَلِیْفَةً) اس آیت سے بدمفہوم کہاں سے نکل آیا کہ انسان زمین میر خداکا نائب ہے۔ یہاں خلیفہ کے اصطلاحی معنی مراد ہیں یعنی صاحب اختیار حاکم میں خداکا نائب ہے۔ یہاں خلیفہ کے اصطلاحی معنی مراد ہیں یعنی صاحب اختیار حاکم (س) اس کی متعدد نظریں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے:

یا ذاء و د ان جسعلناك خلسفة فی الآرض فاحكه بین الناس بالحق النع حسن الناس بالحق النع النع الناس بالحق النع الناس بالمحق النع الناس بالمحق النع الناس بالمحق الناس بالمحت المحت الناس بالمحت المحت الناس بالناس بال

اقبال کا یہ خیال سے خیال سے کہ قرآن مجید میں انسان کی انفرادیت المان کی انفرادیت (Individu) کا نذکرہ ایک سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ انہوں نے جیرت کا اظہار کیا ہے کہ قرآن کی اس واضح تعلیم کے باوجو دسلم مقکرین نے شعور کی وحدت (Unity of Con قرآن کی اس واضح تعلیم کے باوجو دسلم مقکرین نے شعور کی وحدت کو مادہ کی ایک sciousness) کو اپنا موضوع فکر نہیں بنایا۔ چنانچہ شکلمین نے روح کو مادہ کی ایک لطیف قتم قرار دیا یعنی وہ جو ہر نہیں، حادث ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جاتی ہے اور روز آخرت دوبارہ پیدائی جائے گی۔

اقبال کا خیال ہے کہ مسلم مفکرین نے زوح وبدن کی تنویت کا تصور ہونائی فکر سے لیاہے۔ اس سے علاوہ دوسرے مکاتب فکر نے بھی ان کے خیال پر اثر ڈالا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی اشاعت سے پہلے دنیا میں جن قوموں کو فکری کاظ سے غلبہ حاصل تھاان میں نسطوری، یہودی اور زردشتی قابل ذکر ہیں۔ وسطی اور مغربی ایشیاء کے بیشتر علاقوں میں انہی قوموں کے افکار و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ ان مغربی ایشیاء کے بیشتر علاقوں میں انہی قوموں کے افکار و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ ان مکول میں سے جو قومیں حلقہ بگوش اسلام ہو کمیں وہ اپنے ساتھ اپنے تہذیبی تصورات میں اور اسلامی تصورات کے ساتھ ان کو خلط ملط کر دیا۔ یہ کلچر بدن اور مورکی شویت کا قائل تھا۔ مجوسی فکر میں یہ تصور غالب کی حیثیت رکھتا تھا اور اس

مجوی تصور شویت سے مسلم مفکرین متاثر ہوئے اور ان کی تحریروں ہیں یہ تصور راویا گیا۔ یہ صرف صوفیاء کبار سے جنہوں نے ماہیت وجود کی طرف توجہ کی۔ (م)

قرآن مجید کے بیان کے مطابق جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے ، علم کے تین ذریعے ہیں ، تاریخ ، فطرت اور نفس انسانی۔ صوفیاء نے اس آخری ذریعہ علم کو اپنے باطنی تجربے کی بنیاد بنایا اور اس کی وحدت کو سیحنے کی کوشش کی۔ ان تجربات سے وہ اس باطنی تجربے کہ روح انسانی او رخدا ہیں گہر اتعلق ہے۔ ان روحانی تجربوں کی شکیل منصور طاح کے اس قول کی صورت میں ہوئی کہ میں حق ہوں (اندائحت )۔ (۵)

منصور طاح کے اس قول کی صورت میں ہوئی کہ میں حق ہوں (اندائحت )۔ (۵)

حدان کے معاصرین اور ان کے بعد کے لوگوں نے اس قول کو ہمہ اوست اور وحد ۃ الوجود کے متر ادف سمجھا۔ علماء ظاہر نے اس کو کلمہ گفر قرار دیا اور منصور کو سز اے موت دی گئے۔ وحد ۃ الوجود کے حامیوں نے جن میں مولانار وم جیسی جلیل القدر شخصیت موت دی گئی۔ وحد ۃ الوجود کے حامیوں نے جن میں مولانار وم جیسی جلیل القدر شخصیت موت دی گئی۔ وحد ۃ الوجود کے عامیوں نے جن میں مولانار وم جیسی جلیل القدر شخصیت مثامل ہے ، اس قول کی تاویل کے کھا ہے۔ (۷)

"منصور کے معاصرین اور اس کے پیروؤں نے اٹا الحق کو ہمہ اوست کا ہم معنی سمجھ لیالیکن فرانسیسی مستشرق M. Massignon نے منصور کی جو بعض تحریب بہت بالکل ٹابت ہے کہ اٹا الحق سے منصور کی مراد فداکی مطلقیت اور اس کی وحدت کی نفی نبیل متنی سے کہ قطرہ سمندر نبیل متنی ہو گیا بلکہ اس کا متج مفہوم یہ نبیل ہے کہ قطرہ سمندر سے ہم آغوش ہو گیا بلکہ اس کا متج مفہوم یہ ہے کہ انسانی اٹا ایک حقیقت ہے،وہ اپناایک مستقل وجودر کھتی ہے۔ منصور کا یہ قول مسکلمین کے خلاف ایک کھلا چیلنے تھا۔ "(۸)

اقبال کی فرکورہ تاویل، تاویل ہے جائے۔ منصور طاح کے معاصرین بھی اس کا بید مفہوم نہیں لیتے تھے کہ انا ایک حقیقت ہے۔" انا الحق" کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس طرح عالم حق ہے (العالم حق)(۹)اس طرح انا بھی حق ہے، دونوں جگہ ایک ہی حقیقت (حقیقت مطلقہ) مستور ہے۔ ظاہر ہے کہ بیہ قول، قول باطل ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ منصور کا تول ویدانت سے ماخوذ ہے۔خود علامہ اقبال نے فلسفہ عجم میں لکھاہے:

"بندو زائرين سف جو ان بده مندرول كو جايا كرتے سے جو اس وقت
"باكو"بيس موجود سے ، منصور كو بالكل وحدة الوجود كى بناديا اور وہ أيك سيج
بندوكي طرح انا الحق (اهم برهما آسمى) چلاا تھا۔"(١٠)

ہندؤوں کی فرہبی کتابوں میں صاف لکھاہے کہ جوحقیقت انسان کے باطن میں مستورہے وہ وہ بی چیز ہے جو کا نتات کے اندر موجود ہے۔اور انسانی زندگی کا مقصد سیہ ہے کہ اس کا نتاتی حقیقت (حقیقت مطلقہ) سے ربط وا تحاد پیدا کرئے تاکہ اس کو سرمدی حیات اور دائمی مسرت حاصل ہو۔ ہنو دکی فلسفیانہ کتاب اپنشد کا بہی اساسی خیال ہے۔ پی، ڈی، شاستری لکھتے ہیں:

The up anished expounded the Knowledge of the Divine and hold that the purpose of human life is to attain union with it — moksha, in which state the liberated soul attains to the dignity and bliss — ananda — of God. Human kind today has forgotten the divine self that lies within it as an evolutionary possibility.(11)

"اپنشد میں ربانی علم کابیان ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کا مقعد خدا

کے ساتھ کامل اتحاد واتصال ہے۔ ای کا نام سمحفا ( نجات ) ہے۔ اس
حالت میں آزادی سے بہرہ یاب روح سکون اور عظمت یعنی خدا کے آند
سے ہم کنار ہوتی ہے ۔۔۔۔ آج نسل انسانی سے بعول چکی ہے کہ اس کے
باطن میں نفس ربانی ایک ارتقائی امکان کی حیثیت سے موجود ہے۔"
اقبال کاخیال ہے کہ قدیم علم کلام سے انسانی نفس کی حقیقت کاادراک مشکل
ہے اور یہ اس معاملے میں بالکل غیر مفید ہے۔ چونکہ زمانے کا عقلی مز اج بدل چکا ہے

اس کیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت نفس کو سبھنے کے لیے جدید نفسیات اور فلیفہ کی طرف رجوع کریں۔

اس سلسلے میں اقبال نے سب سے پہلے مشہور مغربی فلسفی بریڈ لے کا حوالہ دیا ہے جس نے اپنی کتاب " Appearance and Reality " میں نفس کی ماہیت کا حرائی سے جائزہ لیا ہے۔ اس جائزے میں دہ اس نتیج تک پہنچا کہ نفس کا وجود غیر حقیق ہے۔ اس جائزہ لیا ہے۔ اس جائزہ کے حقیق ہونے کے لیے لازی ہے کہ اس میں منطق تصاد نہ ہوا ورنفس میں تناقضات (Contradictions)یائے جاتے ہیں۔

اقبال نے اس سے جواب میں لکھا ہے کہ نفس اینے ارتقاء کے جس مرحلے میں ہے۔ اس میں بلاشبہ کلی وحدت نظر نہیں آتی۔ نیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نفس میں وحدت کی طلب موجود ہے اور کلی وحدت (Perfect Unity) کی تفکیل کے لیے ابھی اسے مختلف النوع مراحل اور عوالم سے گذرنا ہے۔ (۱۲)

اگر نفس انسانی ایک حقیقت ہے تواس کے ادراک کی کیاصورت ہوگی ؟اس سلسلے میں اقبال نے نفس کی دو خصوصیات کاذکر کیاہے جن کی مدد ہے ہم اس کا ادراک عاصل کر سکتے ہیں۔اس کی پہلی خصوصیت ذہنی و حدت (Mental Unity) ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو ہماری مختلف شعوری حالتوں کو منظم کر کے ایک وحدت میں لے آتا ہے۔مثل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاج محل کی خوب صورتی کا اعتراف اس سے دور ہونے کے بعد بدل جاتا ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماراایک اعتقاد دوسرے اعتقاد کے دائیں یا بائیں واقع ہے۔مزید برآس جو نفس مکانیت کا تصور دوسرے اعتقاد کے دائیں یا بائیں واقع ہے۔مزید برآس جو نفس مکانیت کا تصور کرتا ہے وہ خود مکانیت سے بری ہے۔ چنانچہ وہ ایک سے زیادہ مکان کا تصور کرسا ہے۔ بیدار شعور (Waking Consciousness) کا مکان صالتِ خواب کے کرسا ہے۔ بیدار شعور (کھتا، دونوں ایک دوسرے سے علیدہ ہیں اور ایک دوسرے برکسی معنی میں اثرانداز نہیں ہوتے۔ جم کا ایک ہی مکان ہے اور وہ اس میں مقید ہیں مکان میں قید نہیں ہے۔ذہنی اور طبعی حوادث زبان مقید ہیں نفس اس معنی میں مکان میں قید نہیں ہے۔ذہنی اور طبعی حوادث زبان

اور مکان میں واقع ہوتے ہیں لیکن نفسی زمان مادی زمان سے بالکل مختلف چیز ہے۔ نفس کے اندر زمانے کی مختلف حالتیں ایک نا قابل امتیاز شعوری کیفیت میں ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، اور یہ تنقبل ہے۔ وہ باہم مخلوط ہوتے ہیں۔ لیکن عالم طبیعی میں ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی زمانے میں نہیں پائے جاسکتے ہیں۔ فی الواقع زمانِ حقیقی کا تعلق نفس سے ہے، عالم طبیعی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فی الواقع زمانِ حقیقی کا تعلق نفس سے ہے، عالم طبیعی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالم طبیعی میں جس چیز کو ہم زمان کہتے ہیں وہ زمان حقیق کے محض خارجی آثار ہیں۔ نفس انسانی کی دوسری اہم خصوصیت خلوت (Privacy) ہے۔ اگر میں کسی جن کی خواہش کی دوسری اتبامیری خواہش سے اور اس خواہش کی تکیل میری ذاتی

س السای ی دوسری اہم مصوصیت طوت (Privacy) ہے۔ الریس کی خیل میری ذاتی چیزی خواہش کر تاہوں توبہ تنہامیری خواہش ہے اوراس خواہش کی تکمیل میری ذاتی مسرت ہے نہ کہ کسی اور نفس کی۔ اگر سارے انسان مل کر کسی چیزی خواہش کریں اور وہ خواہش ہوئی نہ کہ میری خواہش کی تکمیل ہوئی نہ کہ میری خواہش کی تکمیل ہوئی ہو۔ ایک ماہرِ امر اخی و ندال کو تحکیل جب کہ میری خواہش شر مند ہ تکمیل نہ ہوئی ہو۔ ایک ماہرِ امر اخی و ندال کو میرے درد کے ساتھ ہدردی ہوسکتی ہے لیکن وہ خود یہ درد محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر میں کسی خفس کو بیجانتا ہوں تواس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے اس کو جانتا ہوں۔ کسی خفس یا جگہ کے علم کے معنی ہیں کہ بیہ چیزیں میرے تجرب میں بہلے سے میں بہلے سے آجی ہیں نہ کہ کسی دوسر نے قس کے معنی ہیں کہ بیہ چیزیں میرے تجرب میں بہلے سے میں بہلے سے آجی ہیں نہ کہ کسی دوسر نے قس کے تجربہ میں۔ (۱۳)

یہاں اقبال نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ "میں "کمیا چیز ہے؟ امام غزائی اور ان کے ہم خیال علماء کے نزدیک روح (نفس یاانا) نا قابل تقسیم اور غیر تغیر پذیر جوہر بسیط ہے۔ یہ احوال شعور سے بالکل مختلف ایک چیز ہے۔ مر ور زمانہ کااس پر کوئی اثر نہیں ہو تا۔ احوال شعور کی حیثیت روح کے اوصاف یا عرض کی ہے اور یہ تغیر پذیر ہیں اس بن من سے در سے سوتا۔ احوال شعور کی حیثیت روح کے اوصاف یا عرض کی ہے اور یہ تغیر پذیر ہیں

لیکن تغیریذیری کے اس سیلان میں خود جو ہرروح غیر متغیر رہتا ہے۔

اقبال اس تصور روح (انا) کو صحیح تشکیم نہیں کرتے اور اسے نفسیاتی سے زیادہ مابعد الطبیعی قرار دیتے ہیں۔ وہ جرمن فلفی کانٹ کے نظریہ انا کے بھی منکر ہیں اور اس کے اس خیال کو درست نہیں مانتے کہ ہمارے شعوری تجربے دراصل مادہ روح

کے اوصاف ہیں۔ ماد ہُروح بھی خود کو تجربات میں ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ (۱۲)

ان تردیدات کے بعد اقبال جدید نفسیات کی تحقیقات کی روشی میں انا کی حقیقات معلوم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مشہور امریکی ماہر نفسیات ولیم جمز کے نظریہ اناکا جائزہ لیا ہے۔ اس ماہر نفسیات کے بیان کے مطابق شعور در اصل خیمز کے نظریہ اناکا جائزہ لیا ہے۔ اس ماہر نفسیات کے بیان کے مطابق شعور در اصل خیالات کا ایک دھار اہے۔ نفس (انا) احوال شعور سے علیٰدہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ نظام خیالات کا ایک حصہ ہے ، دوسرے لفظوں میں گذشتہ اور آیندہ خیالات کے در میان جور بط و تسلسل ہے در اصل وہی انا (Ego) ہے۔ (۱۵)

اقبال نے جیمز کے نظریہ انا پر تقید کرتے ہوئے لکھاہے کہ ایک خیال کے جانے اور دوسرے خیال کے آنے کے در میان وجود کا تسلسل باقی نہیں رہتا کیونکہ ایک اگر موجود ہو تاہے تو دوسر امعدوم ہو چکا ہو تاہے۔ہم اپنا احساسات، فیصلوں اور تمناؤل کے عمل میں انا کی ہستی کا ادراک کرتے ہیں۔انسان اوراس کے ماحول کے در میان ایک مسلسل کشاکش رہتی ہے۔ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کے در میان ایک مسلسل کشاکش رہتی ہے۔وایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اس عمل میں اناالگ تھلگ نہیں رہتی بلکہ وہ اس میں ایک ہادی و ناظم قوت کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے۔اقبال نے اس خیال کی تائید میں کہ اناایک ہادی قوت کی حیثیت ہے۔ وابل نے اس خیال کی تائید میں کہ اناایک ہادی قوت

يَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ طِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِرَبِّى وَمَا أُوْتِينَهُمْ مِنْ أَمْرِرَبِي وَمَا أُوْتِينَهُمْ مِنَ الْمُولِدَ عَنِ الرُّوْحِ طِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِرَبِي وَمَا أُوْتِينَهُمْ مِنَ الْمُولِدِ عَنِي السرائيل: ٨٥) مِنَ الْمِلْمِ الإَّ قَلِيلاً ٥ (سوره بني اسرائيل: ٨٥)

"وہ تم سے روح کے بارے میں بوچھتے ہیں۔ کہد دو کہ روح میرے رب کے عکم میں سے ہادر تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔"

اس آیت میں امر (مین آمور بین) کالفظ استعال ہواہے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اقبال نے لکھاہے:

"لفظ امر کا منہوم جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے بیان کے مطابق امر اور خلق کے منہوم میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ ر تھیں۔برطانوی فلنفی پرنگل پیٹیس نے اس پر اظہار افسوس کیا ہے کہ المحريزي زبان ميں خدااور كا تئات اور خدااور نفس انسانی ميں تعلق سے اظہار سے لیے صرف ایک لفظ مخلیق (Creation) ہے۔ عربی زبان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس میں خلق اور امر دولفظ ہیں جن سے ند کورہ تعلق کا اظہار نہایت عدہ طور پر ہو تاہے۔ خلق تکوین ہے اور امر مدایت عمل (Direction) ہے جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے: " تخلیق جھی اس کی ہے اور ہدایت مجھی اس کی ہے۔"(2:40)اس آیت سے بالكل ظاہر ہے كەروح كى واقعى فطرت ميں ہدايت ہے اس ليے كه وه خدا کی بادی قوت (Directive Energy) سے صادر ہوتی ہے۔ ہم سے محصنے ے قاصر ہیں کہ الی امر وحدت روح کی شکل میں کس طرح عمل كرتا ہے۔ قرآن ميں كہا كيا ہے كہ ہر خفس اينے طريقے پر عمل كرتا ہے اور خدایی تھیک طور پر جانتا ہے کہ کون زیا دہ سیدھی راہ بر ہے (١٤١٤)اس آيت سے معلوم ہواكہ ميرى داقعي شخصيت (١١)كوئى چيز نہیں بلکہ وہ ایک عمل (Act) ہے۔ میر اتجربہ بہت سے اعمال سے عبارت ہے جوایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں اور ایک ہادی مقصد -Direc) (tive Purpose کی وحدت کے تحت منظم ہوتے ہیں۔ میری کل حقیقت ایک بادی رجان (Directive Attitude) ہے۔ مجھ کو کسی مادی اور مکانی شے کی طرح محسوس نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ میرے عزائم اور اراد ول ادر میرے اغراض اور تمناؤل کی روشنی میں میری اصلی شخصیت كادراك اوراس كى تعبيروتشر تحمكن ب-"(١٦)

سطور بالا میں اقبال نے لفظ امر کی جس طور پر تشریح کی ہے وہ راقم کے نزدیک قابل اعتراض ہے۔ قرآن مجید میں "امر"اوراس کے مشتقات کاذکر بکثرت آیاہے لیکن کسی جگہ بھی ہے ہدایت عمل کے معنی میں استعال نہیں ہواہے۔ قرآن مجید میں اس کے محل استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کے معنی تھم، معاملہ اور فیصلہ کے میں اس کے محل استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کے معنی تھم، معاملہ اور فیصلہ کے میں استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کے معنی تھم، معاملہ اور فیصلہ کے میں استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کے معنی تھم، معاملہ اور فیصلہ کے میں استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کے معنی تھم، معاملہ اور فیصلہ کے

بیں۔ مثلاً تھم کے معنی میں ہے: و عَصَو ارسَّ ولکه و اتبعُوا اَمُو کُلُ جَبَادِ
عَنیدُد (سورہ هود: ٩٥) "قوم عاد نے اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ایسے لوگوں
کے پیچھے چلے جو ظالم اور سرکش تھے۔ "دوسرے مقام پر ہے: و کاین مِن قریدِ عَنَت مُن اَمُو رَبِّهَاوَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسا با شَدِیدا (سورہ طلاق: ٨) "اور کتنی ہی
عَن اَمُو رَبِّهَاوَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسا با شَدِیدا (سورہ طلاق: ٨) "اور کتنی ہی
بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپن رب کا تھم نہیں مانا اور اس کے رسولوں سے سرتابی
کی۔ پس ہم نے الن کا سخت محاسبہ کیا۔ "اسی سے اولوالامر کالفظ بنا ہے صاحب تھم واختیار
کے معنی میں: اَطِیعُو االلّه و اَطِیعُو االرّسُول کی اور جولوگ تم میں صاحب اختیار ہوں ان کی
"اللّه کی اطاعت کر واور اس کے رسول کی ، اور جولوگ تم میں صاحب اختیار ہوں ان کی
بھی اطاعت کر واور اس کے رسول کی ، اور جولوگ تم میں صاحب اختیار ہوں ان کی

معاطے کے معنی میں ایک جگہ ہے: واَمُو السَّاعَةِ کَلَمْحِ الْبَصَو (سورہ نحل: ۷۷)" قیامت کامعاملہ ہیں پلک کا جھپکانا ہے۔ " دوسرے مقام پرہے: اَفْتُونِیٰ فَی اَمْوِیٰ مَاکُنْتُ قَاطِعَة اَمْواً حَتیٰ تَسْلَهدُونَ (سورہ نمل: ۳۷)" میرے اس فی اَمْوِیٰ مَاکُنْتُ قَاطِعَة اَمْواً حَتیٰ تَسْلَهدُونَ (سورہ نمل : ۳۷)" میرے اس معاطے میں مجھے رائے دو۔ میں کی معاطے کا قطعی فیصلہ اسی وقت کرتی ہوں جب تم معاطے میں مجھے رائے دو۔ میں کی معاطے کا قطعی فیصلہ اسی وقت کرتی ہوں جب تم لوگ بھی موجود ہو۔ "ایک اور مقام پرہے: رَبَّنَا اغْفِوْ لَنَا ذُنُونِنَا وَاسْرَافَنَا فِی اَمْونَا (سورہ آل عموان: ۱٤۷) اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش وے اور ہمارے معاطے میں ہماری ہوائی اور ہمارے معاطے میں ہماری ہے اعتدالیوں سے بھی درگذر فرما۔"

فیصلہ کے معنی میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: وِإِذَا قَضَیٰ آمُواً فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ (سورہ بقرہ: ١١٧) "اورجبوہ كى بات كافیصلہ كرلیتا ہے تو بس كہتا ہے كہ ہو جااور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ "ووسرى جگہ ہے: يَوْمَ لاَتَمْلِكُ نَفْسٌ لَنَفْسِ شَيْنًا مَد وَالْاَمْرِيُومَنِدِلِلْهِ (سورہ انفطار: ١٩) "اس دن كوئى محص كى دوسرے محص كے وَالاَمْرِيُومَنِدِلِلْهِ (سورہ انفطار: ١٩) "اس دن كوئى محص كى دوسرے محص كے بحد كام نہ آسكے گا اور فيصلہ الله بى كے ہاتھ میں ہوگا۔ "ایک اور جگہ ہے: يَقُولُونَ فَلَو كُنَّ بَيْلُهُ مِنْ الْاَمْرِ شَيْعًى مَا قُتِلْنَا هُهُنَا (سورہ آل عمران: ١٥٤) "وہ كہتے ہيں كوكان لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْعًى مَا قُتِلْنَا هُهُنَا (سورہ آل عمران: ١٥٤) "وہ كہتے ہيں كوكان لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْعًى فَلُونَا هُهُنَا (سورہ آل عمران: ١٥٥) "وہ كہتے ہيں كہال مقتول نہ ہوتے۔"

سورہ بن اسرائیل میں جہاں روح کے سلط میں امر کا لفظ آیا ہے (قُلِ
الُّروْحُ مِنْ أَمْوِرَبِّی) دہاں اس کے معنی تھم کے ہیں یعنی روح کا وجود اللہ کے تھم میں
سے ہے۔ امر کے اس بفہوم کی وضاحت بھی قر آن مجید میں کردی گئی ہے، فرمایا : إنَّما أَمْرُهُ إِذَا اَرَادَ شَيْنَا اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ (سورہ یس : ٨٦) "اس کا امر
امر کھم) بس ہے کہ جبوہ کی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے، ہو جااور وہ چیز ہو جاتی
ہے۔ "اس آیت سے معلوم ہوا کہ روح کا معالمہ " کُنْ فَیکُونْ "کے زمرہ سے
تعلق رکھتا ہے۔ یہ "کُنْ "کس طرح" فَیکُونْ "بنتا ہے اس کا فہم انسان کے لیے
مکن نہیں ہے۔ چنانچہ روح کے متعلق نہ کورہ سوال کے جواب میں جہاں یہ کہا گیا ہے
کہ وہ خداکی طرف سے ایک تھم ہے وہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ انسان کا محدود علم
حقیقت روح کے ادراک سے قاصر ہے (وَمَا اُونِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِیلاً)

قرآن مجید میں جہال خلق اور امر کے الفاظ ساتھ ساتھ استعال ہوئے ہیں (اَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .اعراف : ٤٥) وہال بھی امر کے معنی علم (Command) کے ہیں۔رب قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے اور اس کے معنی آ قااور حاکم (Lord) کے ہیں۔ خلق اور امر کے ذکر کے بعد "تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ "كاجملہ امر کے اس مفہوم کو واضح کرتا ہے۔

تمام مشرک قوموں کا بمیشہ سے یہ اعتقاد رہا ہے کہ اس کا نئات کا خالق اور اس کا حاکم دوالگ بستیاں ہیں۔ خالق تواللہ ہے لیکن کا نئات پر حکمر انی کاکام اس نے اپنی بعض برگزیدہ مخلو قات، مثلاً فرشتے اور وفات یافتہ صالح بندگان خدا کے سپر و کیا ہے۔ ہندووں میں دیوی دیو تاوں کا عقیدہ ای غلط خیال کا پرور دہ ہے۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے رب (lord) ہیں۔ فہ کورہ آیت لیخی اَلاَ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے رب (lord) ہیں۔ فہ کورہ آیت لیخی اَلاَ کا نات کا خالق و اَلاَمُو میں اس خیال باطل کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیاہے کہ جو خدا اس کا نئات کا خالق ہے وہی اس کا آمر و حاکم (Lord) بھی ہے۔

یہال یہ بات بھی دائے کردول کہ قرآن مجید میں ہدایت عمل (Direction)

کے لیے امر کے بجائے ہدایت کا لفظ استعال ہوا ہے۔ مثلاً فرمایا گیا ہے: سبّع اسْم رَبِّكُ الْاَعْلَىٰ 0 الَّذِی خَلَقَ فَسَوّى 0 وَالَّذِی قَلَّرٌ فَهَدی 0 (سورہ اعلیٰ: ١) "تم این بلندو برتر پروردگار کے نام کی پاکی بیان کروجس نے بنایا پھر نوک بلک سنوار ہے، "تم این بلندو برتر پروردگار کے نام کی پاکی بیان کروجس نے بنایا پھر نوک بلک سنوار ہے، اور جس نے درست اندازہ کیا پھر راستہ دکھا دیا (یعنی ہر ایک کواس کی راہ عمل بتادی)۔ "
اور جس نے درست اندازہ کیا پھر راستہ دکھا دیا (یعنی ہر ایک کواس کی راہ عمل اول کے مقام اسلام، مثلاً اور جس فرالی وغیرہ کی تقلید کی ہے۔ دونوں فلاسفہ اسلام نے امر سے روح اور خلق سے جسم مر اولیا ہے۔ (۱۵)

خفیقت روح (انا) پر گفتگو کے بعد اقبال نے ایک اور پیچیدہ مسئلے سے تعرض کیاہے بعنی روح اور بدل مسئلے سے تعرض کیاہے بعنی روح اور بدن میں تعلق کی نوعیت۔اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید کی درج ذیل آیت پیش کی ہے:

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ 0 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِيْنِ 0 ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَي قَرَارِ مَّكِيْنِ 0 ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْماً فَكَسَوْنَا العِظْمَ لَحْما ثُمَّ انشأن فَ خَلَقْنَا المُضْغَة عِظماً فَكَسَوْنَا العِظمَ لَحْما ثُمَّ انشأن فَ خَلَقْنَا المُضْغَة عِظماً فَكَسَوْنَا العِظمَ لَحْما ثُمَّ انشأن فَ خَلَقَنَا المُضَعِّدَ مِ فَتَبَارَكَ اللّهُ احْسَنَ الْخَالِقِيْنَ0

(مومنون۲۲-۱۶)

"اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ کی صورت میں (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (رحم) میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفہ کوخون کالو تھڑ ابنایا، پھر اس خون کے لو تھڑ ہے کو (گوشت کی) بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کے اندر ہڈیاں بنائیں، پھر اان ہڈیوں پر صوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس بوٹی کے اندر ہڈیاں بنائیں، پھر اان ہڈیوں پر صوشت چڑھایا، پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر) اس کو ایک بالکل دوسری بی مخلوق بنادیا۔ پس بڑائی بابر کت ہے اندر و بہترین خالق ہے۔"

اقبال کہتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہے کہ مادی وجود -Physical Or)

(ganism) بن ایک دوسری تخلیق کی اساس رکھی گئی ہے۔ بدن دراصل ماتحت نفوس (Sub-Egos) کا ایک اجتماع ہے جن کے ذریعے ایک نفس برتر Profounder) کا ایک اجتماع ہے جن کے ذریعے ایک نفس برتر Egos) دول کر تاہے۔

اقبال ڈیکارٹ کے اس خیال سے متعق نہیں ہیں کہ قس اور بدن دو چیز ہیں اور پراسرار طور پر باہم ارتباط رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہیں۔ ڈیکارٹ کابیہ خیال مانی کی تعلیم سے ماخوذہ جو ابتدایس عیسوی عقاید میں شامل ہوگئی تھی۔ اقبال نفس اور بدن کی شویت کے مشر ہیں کیو نکہ مادہ کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا وجود صرف ہمارے محسوسات کا نتیجہ ہے جس میں وہ بہر صورت دخیل ہوتا ہے لیمن کا جیثیت علت کے ، اس لیے معلول سے اس کی مناسبت لازی ہے۔ مثلاً مہری کامیابی اور باس کی مناسبت لازی ہے۔ مثلاً اگر میری کامیابی سے کسی کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو میری کامیابی اور اس کی ناکامی میں کوئی مما ثلت نہیں ہے۔ (۱۸)

 نظریۂ جذبات (Theory of Emotion) کی بتا پر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ تعامل کے نقط منظر سے بدن عامل اور نفس معمول ہے۔ لیکن یہاں اس نے دماغ کے رول کو نظر انداز کر دیاجو آخر الا مرکسی جذبے یا خارجی محرک کی قسمت کا فیصلہ کر تاہے۔ (۱۹) لنظر انداز کر دیاجو آخر الا مرکسی جذبے یا خارجی محرک کی قسمت کا فیصلہ کر تاہے۔ (۱۹) کہ ذیر گئیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے بیشتر معاملات میں جذبات عقل پر غالب آجاتے ہیں۔ بسا او قات مجذبات بے عنال کی پورش آئی سخت وشدید ہوتی ہے کہ عقل خس و خاش کی طرح بالل ہو جاتی ہے ، و و سرے لفظوں میں بول کہ لیس کہ جذبات کی تیز و تند صببات عقل کانازک آئید بیکھل جاتا ہے۔ عقل صرف اس حالت میں صحیح رہنمائی کرتی ہے عقل کانازک آئید بیکھل جاتا ہے۔ عقل صرف اس حالت میں صحیح رہنمائی کرتی ہے جب معاملہ غیر جذباتی ہو یا جذبات کی روانی نار مل سطح سے اونجی نہ ہو۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم رہی ہے جو طغیانی جذبات میں خابت قدمی دکھائیں اور مختذ ہے ول و دماغ کے ساتھ کام کرنے پر قاور ہوں۔

بہر حال اقبال فہ کورہ دونوں نظریات یعنی نظریہ متوازیت (Parallelism) کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے۔ان کا خیال ہے کہ افس اور بدن کے اعمال نہ تو متوازی ہیں اور نہ بی ان میں تعامل ہے۔ ہر عمل میں نفش اور بدن بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ کسی عمل میں ان دونوں کا کتنا حصہ ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی میز سے ایک کتاب اٹھا تا ہوں۔ میرا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی میز سے ایک کتاب اٹھا تا ہوں۔ میرا می واحد اور باتھ کی حیثیت معمول کی ہے جو بدن کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ حیثیت عامل کی اور ہاتھ کی حیثیت معمول کی ہے جو بدن کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ تعین و شوار ہے کہ ہا عتبار عمل ان دونوں میں سے کس کا حصہ کتنا ہے۔

بدن کوئی ایسی چیز نہیں جو خلامیں معلق ہو بلکہ وہ اعمال کا ایک نظام ہے اور جس کو ہم روح یا نفس کہتے ہیں وہ بھی اعمال کا ایک نظام ہے اور اس پہلو ہے وونوں ایک دوسر سے کے قریب آجائے ہیں۔بدن فی الواقع روح کا مظہر ہے ،دوسر کے نفسوں میں اس کی حیثیت روح کے اعمال یا عادات کی ہے اور اس اعتبار ہے وہ روح کا مظہر کے وہ روح کا

جزولا پنفک ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ آگریہ بات صحیح ہے یعنی بدن کی حیثیت روح کے اعمال کی ہو تو پھر مادہ کیا ہے؟ اس کا ایک جواب بید دیا گیا ہے کہ یہ اد فی در ہے۔ اس کا ایک جواب بید دیا گیا ہے کہ یہ اد فی در ہے۔ اس کے نفوس کا اجتماع ہے۔ جب یہ نفوس باہم طبح اور نہایت منظم طور پر تعامل کر تے ہیں تو اس سے نفس اعلی (Ego of High Order) کا ظہور ہو تا ہے۔ اوریہ وہ دنیا ہے جہال حقیقت اعلیٰ (انا کے مطلق) اپنے اسر ارکی نقاب کشائی کرتی ہے اور اپنی اصلی فطرت کا سر اغ مہیا کرتی ہے۔ ادفیٰ سے اعلیٰ کا ظہور کسی طرح بھی اعلیٰ کی عظمت اور قدر وقیمت کو متاثر نہیں کرتا۔ کسی چیز کا مبد اُر (Origin) کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس کی استعداد ، اس کی معنویت اور اس کی آخری ار تقائی صورت ہی اہمیت رکھتی ہیکہ اس کی استعداد ، اس کی معنویت اور اس کی آخری ار تقائی صورت ہی اہمیت ہے ، کیا مئی اور آب کے بودے اور اس کے حسین ، جمیل پھول میں کیا نسبت ہے ، کیا مئی اور آب وہواکو اس کے حسین کی علت قرار دیا جاسکتا ہے ؟ پھول ایک بالکل نئی حالت ہے جواس کی اصل اور اس کے گروہ پیش سے بالکل مختلف ہے۔ (۲۰)

یہ صحیح ہے کہ ابتد امیں بدن نفس پر حاوی ہو تا ہے لیکن رفتہ رفتہ ترتی کر فیمیت ایک آزاد وجود کی ہو جاتی کے نفس بدن پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کی حیثیت ایک آزاد وجود کی ہو جاتی ہے۔ (۲۰)

یہاں افتیار اور جرکاقد یم مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ طبیعی سائنس اور الہیات دونوں کے ماہرین نے اس مسئلے کو ٹھیک طور سے نہیں سمجھا۔ خارجی فطرت میں جبر یعنی علت و معلول کا جو نظام ملتا ہے اس کی روشنی میں انہوں نے اعمال نفس کو بھی دیکھیوں کو بھی دھوکا نفس کو بھی دیکھیوں کو بھی دھوکا ہوں۔ ان کار جمان بھی جرکی طرف ہے ، اور اختیار محض فریب بن کر رہ گیا۔ خارجی فطرت میں علت و معلول (Cause and Effect) کا جو سلسلہ نظر آتا ہے اس کو خود فطرت میں علت و معلول (Cause and Effect) کا جو سلسلہ نظر آتا ہے اس کو خود نفس نے بغرض فہم وادر اک بیدا کیا ہے۔ حقیقت مطلقہ اس تعلیلی جرسے آزاد ہے۔ نفس نے بغرض فہم وادر اک بیدا کیا ہے۔ حقیقت مطلقہ اس تعلیلی جرسے آزاد ہے۔ نفس نے بغرض فہم وادر اک بیدا کیا ہے۔ حقیقت مطلقہ اس تعلیلی جرسے آزاد ہے۔

ہے کہ وہ آزاد شخصی تعلیل (Free Personal Causality) ہے۔ حقیقت مطلقہ کی آزاد کی اور اس کی ہستی میں نفس شریک ہے۔ اس نے خود ایک محدود انا کی تکوین کی اور اس کو اختیار وارادہ کی آزاد کی دی۔ اس طرح اس نے خود اپنے آزاد ارادہ کو محدود کیا ہے۔ نفس کے ارادہ و اختیار کی آزاد کی کا نصور قرآن کی آیات سے بھی ثابت کیا ہے۔ نفس کے ارادہ و اختیار کی آزاد کی کا نصور قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے۔ (۲۲)

اقبال کے خیال میں اسلام میں نماز کی غرض دعایت بہی ہے کہ وہ نفس کو نینداور مشاغل دینوی کے اثرات سے محفوظ رکھے اور میکائلی جبر کی زنجیروں ہے اس کو آزادی عطاکرے۔ (۲۳)راقم کے نزدیک نماز کی یہ غیر قرآنی تعبیر ہے۔ نماز اور دیکر عبادات کی غرض ذکر خدااور تقویٰ ہے اور دونوں لازم وملزوم ہیں۔ پچھلے خطبے میں اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔

اسی سلسلہ میں تقدیر اور ایمان کے موضوعات زیر بحث آھے۔ بیں۔ تقدیر کے سلسلے میں اقبال اپنا نقطہ نظر اس سے پہلے کے خطبات میں پیش کر سے بیں۔ بیں اس لیے یہال انہول نے اپنی گفتگو صرف ایمان تک محدود رکھی ہے۔

انہوں نے اسپنگلر کی کتاب "Decline of The West "کے حوالے سے لکھاہے کہ تسخیر عالم کی دوصور تیں ہیں، ایک عملی و عقلی ادر دوسرے حیاتی اور انفسی (Vital)۔ عقلی نقطہ نظر سے عالم علت و معلول کا ایک جابرانہ نظام ہے۔ لیکن حیات میں خلاقیت ہے اور خلاقیت کسی جر کی پابند نہیں ہوسکتی ہے ۔ حیات میں آزادی عمل شامل ہے۔ مسلسل زمان (Serial Time) اس کا پیدا کر دہ ہادر ای کے ذریعے دوا ہے باطن کی توانائی کا سامان حاصل کرتی ہے۔ (۲۴)

اقبال کہتے ہیں کہ حیاتی اور نفسی زاویہ نگاہ سے عالم کے مطالعہ وادراک کانام قرآن مجید کی اصطلاح میں ایمان ہے ،اور یہ فقط چند امور میں اعتقاد رکھنے کانام نہیں بلکہ یقین محکم سے عبارت ہے جو تجربہ کیات سے پیدا ہوتا ہے۔اس تجربہ سے ہرکس وناکس نہیں گذرتا۔یہ سعادت صرف عظیم ہستیوں کوئی حاصل ہوتی ہے اور اسلام کے بود حانی تجربے کی تاریخ میں الی برگزیدہ ہستیال گذری ہیں ، مثلاً منصور حلاج جس نے اپنے معردف قول "انا المحق "کی صورت میں اپنے روحانی تجربے کا ظہار کیا ہے۔ حدیث قدی :انی انا المدھو (I am time) محضرت علی کا قول : میں قرآن ناطق ہول (Quran) اور بایزید قول : میں قرآن ناطق ہول (Glory to me) اور بایزید کا قول : سجانی ما اعظم شانی (Glory to me) ہے سب اقوال روحانی تجربے تعلق رکھتے ہیں۔ (۲۵)

اقبال نے مزید لکھاہے کہ انگی درجے کے تصوف میں محدود (Finite)لا محدود (Infinite) میں تم ہوکر اپنی خودی کو نابود نہیں کرلیتا بلکہ لا محدود لیعنی ہستی مطلق کی آغوش محبت سے ہو کر گذر جاتا ہے جیسا کہ رومی نے کہاہے: خداکاعلم صوفی سے علم میں تم ہوجاتا ہے لیکن لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ (۲۲)

اقبال نے اور ایمان کاجو تجربی مفہوم بیان کیا ہے اور محدود کے مستقل بالذات وجود ہونے کی جوبات کہی ہے دہ ازروئے قرآن سیح نہیں ہے۔ ایمان بلاشبہ یقین محکم کانام ہے ، اور بیہ بھی سیح ہے کہ وہ تجربات حیات سے بیدا ہو تاہے۔ لسانی اقراد سے یقین کی منزل تک وہی لوگ جبنچتے ہیں جو اپنے تجربات کے ذریعے خداکی قدرت و حکمت کی نا قائل تردید نشانیاں (بینات) دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر مختلف پنیمبرول کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ مذکور ہیں:

قَالَ يَا قَوْمِ آرَتَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّى و اتَانِىٰ مِنْهُ رَحْمَةً قَمَنْ يَّنْصُرُنِىٰ مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيتُهُ اللّهِ

(سوره هود: ۹۳)

"اس (صالح علیہ السلام) نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے جھے اپنی طرف سے رحمت (لیعن نبوت) بھی عطا فرمائی تو اگر میں اس کی نافرمائی کروں تو خداکی گرفت سے جھے کون بچائے گا۔"

یہ وہی یقین محکم ہے جو ساحران مصرکے اندراس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیا کہ سحر اور موسیٰ علیہ السلام کے عصائی کرشمے میں کیافرق ہے۔ چنانچہ انہوں نے اقرار ایمان کیا، اور جس وقت فرعون نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی توان کی زبان سے یہ ایمان پر ور اور جر اُت آگیں الفاظ نکلے:

قَالُواْ لَنْ نُوثِولَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَ نَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَاللَّهِى فَطُونَا فَاللَّهُ فَطُونَا اللّهُ فَاللَّهُ اللّهُ فَاللَّهُ اللّهُ فَاللَّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَيْوَ اللّهُ فَيْوَ اللّهُ خَيْرٌ وَاللّهُ عَيْرٌ فَيْ اللّهُ فَيْرُ وَاللّهُ فَيْرٌ وَاللّهُ فَيْرُ وَاللّهُ فَيْرُ وَاللّهُ فَيْرُ وَاللّهُ فَيْرُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَيْرُ وَاللّهُ فَيْرُولُولُولُ وَمَالِ لَا فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْرُولُ وَاللّهُ فَيْرُولُولُ وَاللّهُ فَيْرُولُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

صاف ظاہر ہے کہ ''فَاقْضِ مَنَا اَنْتَ قَاضِ ''کا جملہ صرف ای شخص کی زبان سے نکل سکتاہے جس کا قلب یقین کے نور سے منور ہوگا اور وہ خدا کے وجود کازندہ تجربہ کرچکا ہوگا۔ بیہ ہے ایمان کا تجربی منہوم نہ کہ وہ جس کاذکر اقبال نے کیا ہے بیعنی منصور کانا قابل فہم روحانی تجربہ۔

جہال تک انائے محدود کی مستقل بالذات حیات کا سوال ہے تواس کے متعلق ایقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

اسپتکلر نے اپنی محولہ بالا کتاب میں لکھاہے کہ اسلام تقی خود کا قائل ہے اور اس میں واضح طور پر تقدیر (Fatalism) کا تصور موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلم ملکوں میں صدیوں سے تقدیر کا سطحی مفہوم رواج پاگیاہے جس نے مسلمانوں کی قوت حیات اور جذبہ مقاومت پر گہر ااثر ڈالا ہے۔ اس سطحی تصور تقذیر کی اشاعت کے متعدد اسباب ہیں جن میں فلفہ ، سیاست اور تاریخ تینوں کاد خل کے اشاعت کے متعدد اسباب ہیں جن میں فلفہ ، سیاست اور تاریخ تینوں کاد خل ہے۔ (۲۷) قبال نے ان تینوں اسباب سے بحث کی ہے۔

قدیم فلسفہ میں میہ ہات متفق علیہ ہے کہ خداعلت العلل ہے اور وہ خارج سے
کا نُنات پر حکومت کر تاہے۔ اس کا نُنات میں جو واقعہ بھی پیش آتاہے اس کا مصدر
خدا کی ذات ہے۔ خیر بھی اس کی طرف سے ہے اور شربھی ،اور ان کا صدور معین اور
ائل ہے۔ (۲۸)

اس گھٹیا تضور تقدر کو پھیلانے میں بنوامیہ کے تھر انوں کابہت بڑا حصہ ہے۔ یہ تھرال دنیا پر ست اور ابن الوقت تھے۔ انہوں نے اپنے مظالم پر پر دہ ڈالنے کے لیے تقدیر کے فلط تصور کو مسلمانوں میں رواج دیا۔ معبد (۲۹) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حسن بھری سے سوال کیا کہ بنوامیہ مسلمانوں کے قتل کو قضاو قدر کافیصلہ قرار دیتے ہیں، یہ کہال تک صحیح ہے ؟ امام صاحب نے کہا کہ یہ خدا کے دشمن مجھوٹے ہیں۔ (۳۰)

راقم حروف کاخیال ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں تقدیر کایہ منفی تصور آج بھی موجود ہے۔ ان دنوں الجزائر میں بھیانک قتل وخوں ریزی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی ذمہ دار بعض انتها پہند مسلم تنظیمیں ہیں۔ ایک تشد و پہند فر ہی تنظیم جمعیۃ اسلامیہ نے ۱۰۰ افراد کے قتل کے بعد جو بیان جاری کیااس کا بچھ حصہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

"بركوكى جان ك كرجو بكي بم كرتے بين ، خواه وه قتل بو، (انسانول كا) ذرك بو، آتش زنى بويالوث مار ، وه سب بهر كيف الله كى مشيت سے بى

ہوتا ہے .....ہمعیۃ اسلامیہ راست رو، راست باز، حق شعار اور خداتر س مومنوں کی ایک ایس جماعت ہے جو کفار و ملحدین کے مال ومنال اوران کے وجود کو نیست و نابود کردینے کے ربانی مشن کے لیے وقف ہو چک ہے ....ان کے عقبی صحنوں اور قلعہ بند شہر ول میں یہ سارے دھا کے اور قتل وخون ریزی کا یہ ساراسلسلہ جس نے ان سے ان کی نیندیں چھین لی بیں اور ہر آن اپنے جسمول سے اپ سر ول کے کاف دیے جانے اورائی دولت اور عور توں کے چھین لیے جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس سب کے پس پردہ بہر حال مشیتہ خداو ندی بی کار فرما ہے۔ (۱۳)

اقبال نے تکھاہے کہ عہد حاضر میں یورپ کے بعض فلسفیوں نے تقدیم کے اس جار حانہ مفہوم کی جمایت کی اور اس کی فلسفیانہ تو جیہ بھی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عہد کے سر مایہ دارانہ ساج کو فطری نظام قرار دیا۔ بیگل کا تصور حقیقت مطلقہ اور آگسٹ کا مٹے کا تصور ساج اسی نقطہ نظر کے آئینہ دار بیں۔ بدشمتی ہے اس تتم کے خیالات اسلام کے اندر بھی در آئے بیں۔ علماء اسلام (۳۲) نے قرآن مجید کی ان آیات کی تشریح میں جن میں نقد برکاذکر آیا ہے ، وہ باتیں لکھ دیں جن سے مسلم عوام کے ذہوں پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے اور ان کی اخلاقی زندگی کو نقصان کے ذہوں پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے اور ان کی اخلاقی زندگی کو نقصان کے ذہوں پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے اور ان کی اخلاقی زندگی کو نقصان کی بہولے۔

ان محمیٰ مسائل پر اظہار خیال کے بعد اقبال اس خطبے کے دوسر ہے بڑے کی طرف آتے ہیں بینی نفس کی انفراد کی بقاکا مسئلہ ۔ زمانہ کال میں اس موضوع پر کافی لٹریچر مہیا ہو گیا ہے لیکن مسئلے کی چیجید گی اپنی جگہ قائم ہے ۔اس سلسلے میں مابعد الطبیعیات ہے ہم کو کوئی مدد نہیں ملتی ۔ مسلم مفکرین میں ابن رشد کی فکری کاوشیں بھی لاحاصل ہیں۔ اس نے لکھاہے کہ عقل کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں بلکہ دجود کی ایک بالکل مختلف فتم ہے۔اس میں انفرادیت کے بجائے کلیت ہے اور وہ آفی (Universal) اور سر مدی (Eternal) ہے۔ چو نکہ ابن رشد نے فس کو میکائی معنی میں لیاس لیے وہ نفوس انسانی کی بقا کے بارے میں مشکوک تھا۔ (۳۴)

نفس کی انفرادی بقا کے بارے میں عہد حاضر کے استدلال کی بنیاد اخلاقی (Ethical) ہے۔ کانٹ کے نزدیک عقلی دلیل سے نفس انسانی کی بقا کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حل انسان کے اخلاقی شعور میں پنہاں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ خیر اور مسرت کا طالب ہے اور اس کے لیے خطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ خیر اور مسرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جدوجہد کر تاہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں خیر اور مسرت ہم کنار نہیں ہیں۔ دنیا میں انسان کی زندگی نہایت مخضر ہے اور اس مخضر زندگی میں خیر اور مسرت کا اجتماع ممکن نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسری دنیا ہو جہال خیر مسرت ہم آغوش ہو سکے۔

اس فتم سے مابعد الطبیعیاتی ولائل محض مادیت سے اس خیال کی تردید میں وضع سے گئے ہیں کنفس کی بقاامر محال ہے اور دلیل بیہ ہے کہ شعور دماغ کا محض ایک عمل ہے ،اس کی موت سے ساتھ ہی شعور کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔(۳۵)

اس سلسلے میں اقبال نے مشہور جر من فلفی نطبے کی ازلی تکرار Eternal)

(Recurrence) کاذکر کیا ہے اور اس کی تحسین کے باوجود اسے قابل اعتراض کھہر ایا ہے۔ نظریہ میکرار ازل سے جاری ہے۔ نظریہ میکرار ازل سے مطابق یہاں ہر وجود اور ہر واقعہ کی تکرار ازل سے جاری ہے۔ اس دنیا میں کوئی نئی چیز و قوع میں نہیں آتی۔ جو چیزیں اس وقت موجود ہیں وہ پہلے بھی ہزاروں بار بیدا ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بھی ان کی تکرار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ (۳۱)

اس نظریے پر تقید کرتے ہوئے اقبال نے لکھاہے کہ یہ بھی ایک شدید فتم کامیکا تکی تصور ہے۔ نطبعے کا تصور نے مطابق کسی نئی چیز کی تصور ہے۔ نطبعے کا تصور زمان بھی غلط ہے۔ اس تصور کے مطابق کسی نئی چیز کی تمنائی ہے۔ یہ تصور تقدیم کمکن نہیں ہے اور انسان کی فطرت جدید سے جدید ترکی تمنائی ہے۔ یہ تصور انسان کو زندگی کے جابر انہ تصور لیعنی قسمت سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ یہ تصور انسان کو زندگی کے لیے جدوجہد سے روکتاہے اور عمل کی طرف رجان کی نفی کرتا ہے۔ (سے)۔۔۔

مسلم مفکرین اور مغربی فلاسفہ کے تصورِ بقائے نفس پر مفتگو کے بعد اقبال قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔انہوں نے لکھا ہے کہ بقائے نفس کے سلسلے میں قرآن مجید کی مختلف آیات کے مطالعہ سے درج ذیل ہا تیں معلوم ہوتی ہیں: (۳۸) نفس کا آغازا کی مخصوص زمانے میں ہوااور مادی پیکر میں ظہور سے پہلے اس کا کوئی وجودنہ تھا۔ فرمایا گیا ہے:

(۷) انسان اس عالم مادی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا جبیبا کہ آیت ذیل ہے واضح ہے:

> حُتْى إِذَاجَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجَعُوْنَ 0 لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاً ﴿ إِنَّهَا كَلِمَتْهُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ 0

(سوره مومنون: ۹۹،۰۰۹)

" یہاں تک کہ جب ان میں ہے کسی کی موت آجاتی ہے اس وقت کہتا ہے

کہ اے میرے رب، مجھے (دنیا میں) واپس بھیج دے تاکہ جو پچھ میں چھوڑ

آیا ہوں اس میں پچھ نیک کام کروں۔ ہر گزنہیں (ایبا بھی نہ ہوگا) یہ محض

ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ ان کے چھپے ایک آؤلینی برزخ ہے ظہور

#### قیامت تک جس دن وہ اٹھائے جائیں مے۔"

#### ایک دوسرے مقام پرہے:

اَفَرَءَ يُتُمْ مَّا تُمْنُونَ 0 ءَ اَنْتُمْ تَخَلَقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ 0 نَحُنُ الْخَالِقُونَ 0 نَحُنُ يَحُنُ بِمَسْبُوثِيْنَ 0 عَلَىٰ اَنْ نَحْنُ بِمَسْبُوثِيْنَ 0 عَلَىٰ اَنْ نَحْنُ بِمَسْبُوثِيْنَ 0 عَلَىٰ اَنْ نَحْنُ بَمَسْبُوثِيْنَ 0 عَلَىٰ اَنْ نَبُدُّلُ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ 0

(سورہ واقعہ: ۱-۵۸: میں اسورہ واقعہ: ۱-۵۸: میں کہومئی ٹیاتے ہواس کی معرب ترکم میں) جو مئی ٹیاتے ہواس کی صورت کری کرنے والے تم ہویا ہم ہیں۔ ہم نے ہی تمہارے در میان موت کو (ایک معین وقت پر) شمیرار کھا ہے۔ اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری صور تول کو کسی اور صورت سے بدن دیں اور تم کو ایک ایک شکل میں اٹھا کیں جس کو تم نہیں جائے۔"

#### (m) نفس کی محدود بہت برنصیبی کی بات نہیں ہے، فرمایا گیا ہے:

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ إِلاَّ اتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً ٥ وَكُلُّهُمْ اتِيهِ يَوْمَ عَبْداً ٥ وَكُلُّهُمْ اتِيهِ يَوْمَ عَبْداً ٥ وَكُلُّهُمْ اتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً ٥ (سوره مريم: ٩٣-٩٥) الْقِيَامَةِ فَرْداً ٥ (سوره مريم: ٩٣-٩٥) "آسانول اورز مِن مِن جَنْى مُلُوقات بِن سب خدات رحمان كے حضور فلام كى طرح حاضر بول كے اس نے ان سب كا اعاظ كرر كھا ہے اور ان كوشار كرايا ہے ، اور قيامت كے دن سب كے سب اس كے حضوراً كي فرد كى حيثيت سے حاضر بول گے۔"

اس آبیت سے معلوم ہواکہ ہر انسان ایک فرد ہے اور فرد ہی کی حیثیت ت روز قیامت خدا کے سامنے آئے گا تاکہ وہ اپنے گذشتہ اعمال کے نتائج کا مشاہدہ کر۔ اور مستفتل کے امکانات کا اندازہ کر سکے۔ فرمایا گیا ہے: و کُلُّ اِنْسَانِ اَلْزَمْنَهُ طَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ طِ وَنُخْوِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُوْراً وَقْراَ كِتَبَكَ طَكَفَى بِنَفْسِكَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُوْراً وَاقْراَ كِتَبَكَ طَكَفَى بِنَفْسِكَ الْقِيَامَةِ كَابًا يَلْقَهُ مَنْشُوْراً وَالْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ انسان کی انفرادیت جسم کی موت کے بعد بھی باتی رہے گی۔انسان کے ارتقاء کی آخری منزل کیا ہے یہ نہیں معلوم لیکن اس بات کا تو کی امکان ہے کہ وہ محدودیت کے باوجود خدا کی ہستی میں جم نہیں ہو گابلکہ اپنے وجود کو قائم رکھے گا۔ خدا کی طرف سے یہ ایک بڑاانعام ہے کہ نفس انسانی برابرتر تی کر تارہے گا اور خوب سے خوب تر بنما جائے گا یہاں تک کہ قیامت کی عالم کیر شکست و رہنے کا بھی اس کے سفر ارتقاء پر کوئی اثر نہ ہو گا۔ارشاد ہوا ہے:

ونُفِخَ فِيى الصُّوْرِفَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَمَنْ فِي الاَرْضِ الأَمَنْ شَاءَ طِ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِىٰ فَاذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۞

(سوره زمر :۸۸)

"اور (روز قیامت جس وقت) صور پھونکا جائے گا تو آسانوں اور زمین کی
کل مخلو قات ہے ہوش ہو کر گر پڑیں گی بجز ان کے جن کو اللہ (اس
ہولناکی سے محفوظ رکھنا) چاہے۔ پھر دوسر ی بار صور پھونکا جائے گا تو دفعة
سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں سے (کہ کیا ہورہاہے)"

اقبال لکھتے ہیں کہ اس آبت میں جن لوگوں کی خودی کی استواری کی بات کہی گئی ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفس اعمال خیر سے مشکم ہو چکا ہوگا۔اس

استحکام نفس کا آخری در جہ بیہ ہے کہ نفس مطلقہ سے براہ راست انصال کے بادجود وہ اسینے وجود کی انفرادیت کو قائم رکھنے پر قادر ہوگا جیساکہ نبی علیہ کے سلسلے میں قرآن مجيد مين فرمايا كياب : مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَيْ (سوره عجم : ١٥) " نگاه نه تو بهكي اور نہ ہی حدے متجاوز ہوئی۔ "نبی علیہ خدا کے روبروہو کر بھی اس کے نور میں مم نہیں ہو مسے بلکہ انہوں نے اپنی انفراد بہت کو قائم رکھا۔ایک فارسی شاعر نے اس مفہوم کواین اس شعر میں نہایت عمر کی سے اداکیا ہے: (۳۹) مویٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات می مگری و در تبسمی "موی صفات خدا کا ایک بی جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو مجئے اور آپ (علی )نے عین خداکی ذات کودیکھااور تمسم فرمارہے۔" ا قبال نے تفس کی انفرادی بقااور اس کے استحکام و قیام کے سلسلے میں اور جو قرآنی آیت (عجم : ۱۷) نقل کی ہے اس کاوہ مفہوم نہیں جو انہوں نے سمجھا ہے۔ حد در جہ افسوس کی بات ہے کہ اقبال جیسے مفکر اور نکتہ دال مخص نے اپنی دلیل کی بنیاد اس موضوع روایت پررتھی ہے کہ معراج میں نبی علیہ نے اللہ کادید ارکیا تھا۔اسے فارس اشعار میں بھی اقبال نے اس خیال کو نظم کیا ہے۔ آگر اقبال نے صرف آمت ند کورہ کے سیاتی وسبات کو دیکھ لیا ہو تا تو وہ اس بھیانک غلطی کے ارتکاب سے باسانی في سكتے تھے۔ ما قبل كى آيت ملاحظہ ہو:

"عَلَّمَهُ شَادِيْدُ الْقُوى 0 ذُوهِ وَ فَاسْتَوى 0 وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَغْلَى 0 فَكَانَ قَالِبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى 0 أَلَمَّ مُنَا فَتَدَلَى 0 فَكَانَ قَالِبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى 0 أَلَمَّ مُنَا فَتَدَلَى 0 فَكَانَ قَالِبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى 0 فَكَانَ قَالِبَ قَوْسَيْنِ اللهُ عَبْدِهِ مَا اَوْحَى 0 وَهُو مَنْ فَلَا اللهُ عَبْدِهِ مَا اَوْحَى 0

"اس (نی علی ) کو تعلیم دی ایک بردی قوت دالے اور نہایت دانا (فرشته) فے پس دہ نمودار ہوااس حالت بیل کہ آسان کے بلند کنارے پر تھا، پھر دہ نزویک آیااور (اتر کراس قدر) جھک پڑاکہ (نی علیہ اور فرشتے کے در میان صرف) دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ حمیا بلکہ اس سے بھی کم۔ پھراس نے اس اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جودجی کرنی تھی"

ان آیات میں جس جس کاذکر ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہیں جیسا کہ اقبال اور دوسرے غالی صوفیوں نے سمجھاہے بلکہ وہ جستی حضرت جریل علیہ السلام ہیں جو نی علیہ السلام ہیں جو نی علیہ السلام ہیں جو نی علیہ اللہ کے معلم بھی تھے جیسا کہ علمہ شخدید الفوی کے الفاظ سے بالکل ظاہر ہے۔ نظائر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے نافہ لقول کر رسول کویٹم فرق عیند فرق عیند فرق می الفرش مکیٹن (سورہ تکویو: ۲۰ سے ایک باعزت رسول (لیمن فرشتے) کا قول ہے جو نہایت طاقور اور صاحب عرش (خدا) کے نزدیک اونے امر تبدر کھتاہے۔ "

ندکورہ آیت "علمہ شکدید الفوی" کی تغییر ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ سورہ جم (۵--۱۰) کا مدلول خدا نہیں، فرشتہ ہے بعنی جریل علیہ السلام ۔ اسی فرشتے کو آپ نے معراج میں دیکھا تھا اور اس دیکھنے میں آپ علیہ کی السلام ۔ اسی فرشتے کو آپ نے معراج میں دیکھا تھا اور اس دیکھنے میں آپ علیہ کی آپ علیہ کی تھی ۔ مازاغ البصر و مَا طَعَی کا بی مفہوم ہے ۔ نبی علیہ نے اس آسانی سفر میں فی الواقع آپ رب کی عظیم نشانیاں دیکھی تھیں نہ کہ علیہ فداکو جبیا کہ اقبال نے لکھا ہے۔ ما ذاغ البصر الح سے ٹھیک تصل جو آیت ہے ذات خداکو جبیا کہ اقبال نے لکھا ہے۔ ما ذاغ البصر الح سے ٹھیک تصل جو آیت ہے اس سے یہ مفہوم بالکل ثابت ہے، فرمایا:

لَقَدُ رَای مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبُرِی (سوره نجم : ۱۸) "اس (نی علیه) نے اپنے رب کی بری بری نشانیاں دیکھیں۔"

اقبال نے اس سے بھی بڑاستم یہ کیا کہ اپنے غلط خیال کی تائید میں ایک فارسی شاعر کا قول نقل کیاجو تمام تر ہفوات ہے اور اس سے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدرر سول خداکی تخفیف ہوتی ہے۔

تصوف کے نقط کظر کے محدود کا نفس مطلقہ سے متصل ہو کراس ہیں گم ہو جانا اس کا انتہائے مقصود اور معراج کمال ہے۔ لیکن اقبال تصوف کے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔وہ نفس کی انفرادی بقا کے قائل ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ نفس محدود خداسے متصل ہو کراس ہیں جذب نہیں ہو جائے گا بلکہ اپنے وجود کو قائم رکھے گا جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا۔وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس کی انفرادی بقا قر آن مجید سے ثابت ہے۔ اس بارے میں بعض قر آئی آیات وہ اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں یہاں مزیدایک آیت بیش کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے:

آيع سَبُ الإنسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدى 0 آلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي لِيُعَسِبُ الإنسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدى 0 آلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يُعْمِنَى 0 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ يُعْمِنَى 0 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ كُرَ وَالْأَنْثَىٰ 0 آلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِيرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَىٰ 0 اللَّكُرَ وَالْأَنْثَىٰ 0 آلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِيرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَىٰ 0

(سوره قيامة: ٣٦- ، ٤)

" کیاانسان سے سمجھتا ہے کہ وہ بس ہو نہی چھوڑ دیاجائے گا (اوراس سے باز پرس نہ ہوگی) کیاوہ محض ایک قطرہ منی نہیں تھاجو (عورت کے رحم میں) پڑکایا گیا، پھر وہ خون کالو تھڑا ہوگیا، پھر اللہ نے (بتدرت کی) بنایا پھر اس کے نوک پلک سنوارے، پھر اس سے زوجین بنائے بعنی مر داور عورت کیا (ایس قدرت والا) خدااس بات پر قادر نہیں کہ وہ (روز قیامت) مر دول کو زندہ کردے۔"

بیہ بات نا قابل تصور ہے کہ جس انسان کی تخلیق اور اس کی تنجیل (احن تقویم) میں لا کھول سال فطرت نے صرف کیے ہیں وہ آخر الامر ایک از کار رفتہ چیز بن کررہ جائے۔ فی الحقیقت نفس کی فطرت میں مسلسل ترقی ودیعت کی گئی ہے اور بیر ترقی عمل صالح کے ذریعہ ممکن ہے۔ اعمال غیر صالحہ اس ترقی میں سدراہ ہیں جیساکہ فرمایا جمیا ہے:

فَالْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُواهَا 0 قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكُاهَا٥ وقد خاب من دَمناها ٥ (سوره شمس: ١٠-١) "پساس نے نئس کو فحور اور تقوی دونول الہام کے (پینی بری اور نیکی کی سجھ اس کو عطاکی) پس جس نے اس کو پاک اور بار آور کیاوه کامیاب ہوا اور جس نے اس کو (فجورے) آلوده کیا اور اس کی بار آوری روک دی وه ناکام ہوا۔"

موت اور زندگی کی تخلیق کی غرض حسن عمل کاامتخان ہے جبیبا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیاہے:

ٱلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ط

(سورہ ملك: ٢) "جس نے موت اور زند كى تخليق كى تاكه تمهار اامتحان كے كم بس سے "س كاعمل اجھا ہے۔"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت کا تعلق اعمال غیر صالحہ سے اور زندگی کا تعلق اعمال صالحہ سے بے ۔ انہی نفوس کی خودی موت کے بعد قائم رہے گی جو اعمال نیک سے مزین اور ان کی وجہ سے شخکم ہو چکے ہوں گے۔ (۴۰)

اقبال نے مزید لکھا ہے کہ انسان کو جوز ندگی ملی ہے وہ اعمال کے ذریعہ نفس کی ترقی واشخکام کے لیے ہے اور موت کی غرض اس بات کا امتحان ہے کہ کس انسان نے ایپ نفس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے یعنی عمل صالح سے اس کا تزکیہ کر کے اس کو مزید ترقی کے قابل بنایا عمل غیر صالح سے اس کی ترقی کے امکانات کو مسدود کیا ہے ؟ عمل کو مسرت والم کے زاویے سے نہیں دیکھا جانا چا ہے بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس ممل سے خودی (نفس) استوار ہوتی ہے اور کون ساعمل اس کو کمزور کرتا ہے ۔ یہ عمل ہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سانفس اس لائق ہے کہ وہ فنا ہو

جائے اور کون سڑا تفس مستقبل میں ترتی کے قابل ہے۔ معلوم ہواکہ شخصی بقاہمار اکوئی پیدائش حق نہیں ہے بلکہ بید ذاتی کو مشش سے حاصل ہو تاہے۔ (۱۲۱)

فلفہ اور سائنس دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ موت نے انسانی زندگی کاسنر ختم ہو جاتا ہے لیکن بید ایک یاس آفریں خیال ہے۔ فی الواقع جسم کی تحلیل سے زندگی کاسنر ختم نہیں ہو تا بلکہ ایک دوسری شکل میں بیہ سنر جاری رہتا ہے۔ موت ایک عبوری حالت ہے (۲۲) یعنی جسمانی سفر کی سر حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانی سفر شروع ہو تا ہے، اور اس کی پہلی منزل قرآن مجید کی اصطلاح میں برزخ ہے۔ (۲۳)

عالم برزخ کے متعلق اقبال نے صوفیانہ تجربے کے حوالے سے لکھاہے کہ وہ در اصل شعور کی ایک حالت ہے جس میں زمان اور مکان کے بارے میں نفس انسانی کا زاویہ کاہ بدل جائے گا۔ عالم برزخ محض تو قعات کا کوئی عالم نہ ہوگا بلکہ اس میں نفس کو حقیقت مطلقہ کے نئے پہلوؤں کا در اک وعرفان حاصل ہوگا۔ اس مقام تک وہی نفوس پہنچیں گے جن کی خودی مکمل طور پر نشو وار نقاء کے مرحلوں سے گزر چکی ہوگی۔ لیکن ضعیف نفوس اس سعادت سے محروم ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہوگ۔ لیکن ضعیف نفوس اس سعادت سے محروم ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فاہو جائیں۔

اقبال لکھتے ہیں کہ حیات بعد الموت کوئی خارجی واقعہ نہیں بلکہ ارتقائے نفس کی ایک منزل ہے۔ موت کے بعد نفس کے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ مستقبل میں اس کی ترقی کے کیا امکانات ہیں۔احیائے موتی کے بارے میں قرآن مجید میں جو عقلی دلائل ند کور ہیں ان میں سے ایک دلیل اس کی پہلی زندگی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیاہے:

اَوَلاَ يَلْكُو اللهِ نُسَانُ انَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا O فَوَ لَا يَكُ شَيْئًا O فَوَ رَبَّكَ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ فَوْ رَبَّكَ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ فَوْ رَبَّكَ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ

Lena - 169

جَهَنَّمَ جِئِياً 0
(سورہ مریم: ۲۷-۴)

"کیاانبان اس بات کویاد نہیں کر تاکہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا
اوروہ (اس ونت) کچھ بھی نہ تھا۔ پس قتم ہے تیرے رب کی ہم ان کو جمع
کریں سے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو جہم کے اردگر داس حالت میں
حاضر کریں سے کہ تھٹنوں کے بل گرے ہوں سے۔"

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اول کی تخلیق کس طرح ہوئی ؟ سورہ واقعہ (آیات، ۲۰-۹۲) میں اس طرف واضح اشارہ بموجود ہے، اور غالبًا اس فتم کی آینوں نے مسلم مفکرین کو اس موضوع پر سوچنے کی ترغیب دی۔ (۳۲۷)

اقبال حیاتیاتی ارتفاء کے قائل ہیں۔اس سلسلے میں انہوں نے جاحظ (متونی ۲۵۵ھری) ابن مسکویہ (متونی ۲۵۱ھری)،اخوان الصفاء اور رومی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔جاحظ پہلا مخص ہے جس نے حیوانی زندگی میں ماحول اور نقل مکان کی وجہ سے ہونے والے تغیر ات کو بیان کیا۔ اخوان الصفاء نے جاحظ کے اس خیال کو مزید آگے بوھایا۔ ابن مسکویہ نے انسانی زندگی کے آغاز کے متعلق بہت واضح تصور پیش کیا جو جدید حیاتیاتی ارتفاء کے تصور سے بردی مشابہت رکھتا ہے۔

رومی نے اس مسئلے کو ایک مابعد الطبیعیاتی مسئلہ کی حیثیت دینے کے بجائے جیسا کہ اکثر مسلم مفکرین نے کیا ہے ، حیاتیاتی ارتقاء کے نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا اور قر آنی آیات کی روشنی میں بقائے نفس کو حیاتیاتی ارتقاء کا لازمی حصہ قرار دیا۔ اقبال سہتے ہیں کہ مغرب کا نظریۂ ارتقاء زندگی کے بارے میں امید اور حوصلہ کے بجائے افسر دگی اور یاس پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ جدید مفکرین انسان کی ذہنی اور جسمانی زندگی کو حیاتیاتی ارتقاء کی آخری کڑی قرار دیتے ہیں۔ موت کو محض ایک حیاتیاتی واقعہ قرار ویتا اپنے اندر کوئی نقیری اور مثبت پہلو نہیں رکھتا۔ اس کے مانا ہوگا کہ جدید نظریۂ ارتقاء نے انسان کی کوئی خد مت نہیں کی بلکہ اسے غایت ورجہ مایوس

#### 129

کیا ہے۔ اس کے بالقابل اسلام کا تصور حیات ہے جو امید کی شمع روش کرتا ہے اور انسانیت کو زندگی کا تابناک پہلو د کھا تا ہے جیسا کہ رومی کے اشعار کے ترجمہ سے واضح ہے:

"انسان کاظہور سب سے پہلے غیر مادی اشیاء کی صورت میں ہوا پھر اہات کی صورت میں وہ مدتوں رہا۔ اس کے بعد وہ حیوانی زندگی میں داخل ہوا۔ بعد ازال خالق برتر نے اس کو حیوانی زندگی سے نکال کر انسانی درج تک پہنچایا اور خلعت انسانیت سے اس کو مشرف کیا۔ اس طرح انسان فطرت کی ایک حالت سے دو سری حالت تک نتش ہوا یہائتک کہ وہ صاحب عقل ودانش اور نہایت طاقت ور بن گیا جیسا کہ وہ اس وقت دکھائی دیتا ہے۔ ایک ون اس حالت سے نکل کر اس کی روح کو دو سری حالت کی طرف صعود کرنا ہے۔ "(۴۵)

اکثر مسلم مفکرین حیات بعد الموت پریقین رکھتے ہیں لیکن یہ امران کے در میان بزاعی ہے کہ یہ حشر جسمانی ہوگایار و حانی۔ اکثر علاء کا خیال ہے جن میں شاہ ولی الله دہلوی ہمی شاہل ہیں ، کہ دوسری زندگی کسی نہ کسی معنی میں جسمانی ہوگی خواہ وہ جسم لطیف ہی کیوں نہ ہو۔ حشر جسمانی کو فوقیت دینے کی وجہ ان کا یہ خیال ہے کہ فنس ایک فردکی حیثیت سے بغیر جسم کے نا قابل تصور ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس پر سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس پر سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس پر سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس پر سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کھی کہنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے اس پر سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کیا گھیا ہے :

ءَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُواباً خِلْكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ 0 قَدْعَلِمْنَا مَاتَنَقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدُنَا كِتَابِ حَفِيظٌ 0 (سوره ق: ٣٠٤) الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدُنَا كِتَابِ حَفِيظٌ 0 (سوره ق: ٣٠٤) "كياجب بم مرجائين كے اور مثى ہوجائين كے تودوباره زنده كيے جائين كے ديد دوباره زنده كيا جانا تو بعيد (ازامكان) ہے۔ ہم كو پہلے سے معلوم ہے جو بجد زشن ان كے اندر سے كم كرتى ہے، اور ہمار ہے ہاں ايك محفوظ ہے جو بجد زشن ان كے اندر سے كم كرتى ہے، اور ہمار ہے ہاں ايك محفوظ

#### ر کھنے والی کتاب (موجود) ہے (جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے)"

اس آیت سے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دوسری زندگی اپنے مخصوص ماحول کے مطابق ہوگی جس طرح ہماری موجودہ زندگی اپنے ماحول کے عین مطابق ہے کہ اس دوسری زندگی کی صفحے نوعیت کیا ہوگی اور نفس کا جسم کے ساتھ التصاق خواہوہ کتناہی لطیف کیول نہ ہو، کس طرح کا ہوگا؟ (۲۲) البتہ قرآنی بیان سے یہ امریقینی معلوم ہو تا ہے کہ جسم کی تحلیل کے بعد موگا؟ (۲۲) البتہ قرآنی بیان سے یہ امریقینی معلوم ہو تا ہے کہ جسم کی تحلیل کے بعد نفس کی زندگی قائم رہے گی اور انسان اپنے نامہ اعمال کو اپنی گرون سے لکتا ہو اور کیے گا۔ (۲۷)

اس مقام پر اقبال نے جنت اور دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے اور لکھاہے کہ یہ احوال (States) ہیں نہ کہ مقامات (localities) اس سلسلے ہیں قر آن مجید کے بیان کی غرض محض اظہار حقیقت ہے نہ کہ ان کی صورت گری۔ قر آن ہیں ہے کہ دوزخ خدا کی بخرکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اوپر تک چڑھ جائے گی۔ اس کا مفہوم ناکا می خدا کی بخرکائی ہوئی آگ ہوئی انتظار کی قو توں کے احساس سے پیدا ہونے والی تکلیف ہے ، اور جنت اعمال سدیہ لیعنی انتظار کی قو توں پر غلبہ سے حاصل ہونے والی مسرت ہے۔ دائی عذاب کا تصور قر آن مجید سے ثابت بر غلبہ سے حاصل ہونے والی مسرت ہے۔ دائی عذاب کا تصور قر آن مجید سے ثابت منظم میں مدت بہر حال متعین ہے (سورة النبا: ۲۳۳) اس لیے ما نتا ہوگا کہ دوزخ دائی تعذیب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی حیثیت تاد بی اور اصلاحی میں ہوئی قر توں میں ہوئی تفر آن گاہ نہیں ہے۔ زندگی ایک مسلس سفر ہے اور بن سکیں۔ اس طرح جنت کوئی تفر آن گاہ نہیں ہے۔ زندگی ایک مسلس سفر ہیں وہ ہر بار حقیقت مطلقہ کے نئے جلوؤں سے ہم کنار ہوگی۔ کوئی نہیں جاننا کہ نفس کی تخلیق قو توں میں پوشیدہ امکانات کی آخری حد کیا ہے (۴۸)

(Reformatory Home) قرار وینا صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسرے عالم مولانا سید
سلیمان ندوی نے جہنم کو بیاروں (گنهگاروں) کے لیے شفاخانہ بتایا ہے۔ لکھتے ہیں:
دوزخ کی مثال ہے نہیں ہے کہ وہ مجر موں کے لیے قید خانہ ہے بلکہ وہ
بیاروں کے لیے شفاخانہ ہے۔ بیار کوشفاخانہ کے اندر بھی ہر قتم کی تکلیفیں
محسوس ہوتی ہیں، در د، اعضاء کھئی، شدت تشکی، سوزشِ جہم۔ وہاں کروی
سے کروی دوادی جاتی ہے ، بد مزہ سے بدمزہ کھانا کھلایا جاتا ہے، ضرورت
ہے تواس کو نشر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی عضو کاٹا جاتا ہے، کوئی داغا جاتا ہے،
اور الن سب کی تکلیفیں اس کواٹھائی پڑتی ہیں مگر یہ ساری ایذار سائی کسی انتقام
اور تکلیف وہی کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ عام صحت کی غلط کاریوں کے
اور تکلیف وہی کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ عام صحت کی غلط کاریوں کے
کوجو تکلیفیں وہاں محسوس ہوتی ہیں وہ کوشفا خانہ کے اندر ہی محسوس ہوتی
ہیں مگران کا سبب شفاخانہ نہیں بلکہ خود اس بیار کا اصول صحت سے دانستہ یا
ہیں مگران کا سبب شفاخانہ نہیں بلکہ خود اس بیار کا اصول صحت سے دانستہ یا
ہون سنتر انحراف کرنا اور اس کی وجہ سے ان بیار یوں میں مبتلا ہونا ہے۔ داستہ یا

حقیقت دوزخ کی اس توجیہ کی ضرورت ہمارے علماء کو اس لیے پیش آئی کہ خدا کی رحمت ورافت کے خانے میں جہنم کا وجود کچھ بے جوڑ معلوم ہوتا ہے۔ جو خدا رحمان و رحیم ہے ، جس کی رحمت و نوازش کی فیض رسانیوں سے اس عالم کا ذرہ ذرہ مستفید ہورہاہے ، جس کی الطف و کرم بے نہایت ، جس کے الطاف و عنایات بے اندازہ ، جس کا عفو و بخشش بے حساب ، ہملا وہ خداا ہے بندوں کے ساتھ قہر و غضب ، سنگ دلی ، بے مروتی اور تعذیب کا معاملہ کیسے کر سکتا ہے ؟

نی الواقع جہنم نہ تو شفا خانہ ہے اور نہ ہی جہنم کی سزاؤل کی علت خداکا قبروغضب بینی جذبہ انقام ہے کہ اس عیب سے وہ بالکل پاک ہے۔اس کا مقصد تادیب واصلاح بھی نہیں جبیا کہ اقبال نے لکھا ہے۔ جہنم کا وجود وراصل خدا کے قانونِ عدل کے ظہور سے وابستہ ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس عالم ہست و بود میں ہر طرف اس کی ربوبیت اور حمت کے دل کش مناظر نظر آتے ہیں۔ بیر خداکی رحمت ہر طرف اس کی ربوبیت اور حمت کے دل کش مناظر نظر آتے ہیں۔ بیر خداکی رحمت

بے بایاں کائی بھیجہ ہے کہ کفار ومشر کین بھی اس دنیا میں اس کی رحمتوں سے فیض اٹھا رہے ہیں اور زندگی کاہر سر وسامان ان کو حاصل ہے۔ لیکن آخر ت جس دن کانام ہے وہاں خدا کی رحمت کے ساتھ اس کا قانون عدل بھی ظاہر ہوگا۔ یہ قانون ٹھیک ٹھیک فیلہ کردے گا کہ آج کو ان اس کی رحمت کا مستحق ہوگا اور کو ن اس سے محروم۔اس کی رحمت وعذاب کے اس قانون کامر اغ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی دعائے استغفار میں ملتا ہے جو درج ذبل ہے:

آنْت وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ حَيْرُالْغَافِرِيْنَ 0 وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ . إِنَّاهُدُنَا وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ . إِنَّاهُدُنَا وَاكْتُبُ لَا خِرَةِ . إِنَّاهُدُنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ عَذَابِی اصِیْبُ بِهِ مَن اَشَاءُ جِ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلُّ شَیءِ طَ فَسَاکُتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُونَ وَیُوتُونَ الزّکواةَ وَالّذِینَ مَتَّقُونَ وَیُوتُونَ الزّکواةَ وَالّذِینَ مَتَّقُونَ وَیُوتُونَ الزّکواةَ وَالّذِینَ مَتَّقُونَ وَیُوتُونَ الزّکواةَ وَالّذِینَ اللّهِ مِنْ ایْنَا یُومِنُونَ وَ (سوره اعواف: ٥٩) اس نَے کہا، میراعذاب تو میں جس پر چاہتاہوں اس پر نازل کر تاہوں، اور میری رحمت تو وہ (عالم کی) ہر چیز کوعام ہے۔ پس میں اپنی رحمت کو (روز آخرت) صرف الناو کول کے لیے خاص کر دول گاجو (اس دنیا میں ) خدا سے ڈرتے رہیں گے اور زکو قدیتے رہیں گے ،اور جو ہماری آیات پر ایمان لا کیں گے۔ "

یہ ہے خداکا قانون عدل جس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ معلوم ہواکہ قانون

عدل کا تعلق مجر مول سے اور قانون رحمت کا تعلق نیکو کاروں سے ہے۔ جنت اور جہنم دراصل ہمارے اعمال کے دو مختلف نتائج ہیں، ایجھے اور راحت بخش بیتیج کو جنت اور برے اور تکلیف دہ نتیج کو جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان دو مختلف نتائج کی جو تفصیلات قر آن مجید میں پیش کی گئی ہیں وہ تمثیلی ہیں نہ کہ حقیق۔ ان کی واقعی صورت تفصیلات قر آن مجید میں نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جرائم کی سز ابھگت لینے کے بعد کی تفہیم اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جرائم کی سز ابھگت لینے کے بعد محر مول کے ساتھ کیا معالمہ ہوگا تو اس سلسلے میں قر آن مجید سے کوئی قطعی بات معلوم نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق بھی امور غیب سے ہے۔ (۵۰)

### ماخذوحواشي

(۱) سوره طور ، آیت ۲۱ (۲) دیکھیں ، سوره انعام آیت ۱۲۴، سوره بنی اسر ائیل آیت ۱۵، سوره فاطر آیت ۱۸، سوره زمر آیت ، سوره نجم آیت ۳۸

(٣) تغصیل کے لیے ویکھیں، راقم کی کتاب، تین اہم دینی جماعتیں، ایک مطالعہ۔

The Reconstruction of Religious Thought In Islam: The Human

(7)

Ego - His Freedom And Immortality, P.96

(۵) الینام ۹۱ (۲) تفصیل کے لیے دیکھیں، راقم کی کتاب، وحد قالوجود، ایک غیر اسلامی نظرید

(2) ابتدامیں اقبال منصور کے ناقدین میں تھے اور ان کے قول''انا الحق''کو خلاف حق سجھتے معلی منصور کے باقدین میں تھے اور ان کے قول''انا الحق''کو خلاف حق سجھتے معلی منصر مولانا حافظ اسلم جیر اجپوری کوایک خط میں لکھتے ہیں:

"منعور طان کارسالہ "کتاب الطّواسين "جس کا ذکر ابن حزم کی فہرست میں ہے،
فرانس سے شاکع ہو گیا ہے ..... منعور کے اصلی معتقدات پر اس رسالے ہے بردی
دوشنی پڑتی ہے اور معلوم ہو تا ہے کہ اس زیانے کے مسلمان منعور کی مزاد ہی ہیں حق
بجانب شے ۔اس کے علاوہ ابن حزم نے کتاب الملل میں جو پچھ منعور کے متعلق لکھا
ہے اس کی اس رسالے سے بوری تائید ہوتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ غیر صوفیہ قرباس سے اس کی اس در دلد اوہ کیوں

ہو مکئے۔'' (دیکھیں،اقبال نامہ، مرتبہ شخ عطاءاللہ،مطبوعہ تشمیری بازار لاہور،حصہ اول ص ۵۳،۵۳)

- The Human Ego -His Freedom And Immortality, P.96 (A)
  - (٩) سيصونيه كامشهور قول ٢٠٠
- (۱۰) فسلفه عجم،علامداقبال (اردوترجمه،میرحسن الدین) حیدر آباد د کن، ۱۹۴۴، ص ۱۵۴
  - The Times of India, New Delhi, October, 1997, P.13 (11)
  - The Human Ego -His Freedom And Immortality, P.96 (17)
    - (١١١) اليناص ١٠٠ (١١١) اليناص ١٠١ (١١) اليناص ١٠١ (١٦) اليناص ١٠١٠
  - (١٤) علم الكلام ، علامه شبلي نعماني ، مطبوعه ١٩٠٢ ، مفيدعام يريس آگره ، ج ١٠ ص ١٢١
    - The Human Ego -His Freedom And Immortality, P.104 (IA)
- (١٩) اليناص ١٠٥(٢٠) اليناص ٢٠ (٢١) الينا (٢٢) الينا (٢٢) سوره كهف آيت ٢٩، سوره بني اسر ائيل آيت ٢
  - The Human Ego -His Freedom And Immortality, P.109 (rr)
    - (٢٢) ايضا (٢٥) ايضاص ١١٠ (٢٦) ايضاً (٢٨) ايضاً (٢٨) ايضاً ص١١١
- (۲۹) اس کابورانام معبد جہنی تھا۔ یہ شخص تابعین میں سے تھااور نہایت جری اور راست گوتھا (ویکھیں، میزان الاعتدال، امام ذہبی ص۱۲) معبد نے بنو امیہ کی زیاد تیوں کے خلاف بغاوت کی اور قتل ہوا (دیکھیں، تاریخ مصر، مقریزی ج۲ص۳۵)
  - The Human Ego -His Freedom And Immortality, P.111 (F.)
    - (۱۳) قوی آواز (روزنامه دالی)۲۸ستمبر ۱۹۹۷ء ص۳
- (۳۲) ان علما میں امام رازی نمایال حیثیت رکھتے ہیں۔ اکثر اشعری علماء جر کے قائل تھے۔ امام رازی سنے میں اس نقطہ نظر کی حمایت کی ہے اور اس کے ولائل دیے ہیں۔ رازی نے "تفسیر کبیر" میں اس نقطہ نظر کی حمایت کی ہے اور اس کے ولائل دیے ہیں۔ (ویکھیں، علم الکلام، علامہ شبلی ، جاص ۷۲)
  - The Human Ego -His Freedom And Immortality, P.111 (rr)

- (۳۲) میر تقی میرنے اس عبوری حالت کواس شعر میں نہایت عدگی ہے بیان کیا ہے: موت اک ماندگی کا وقفہ ہے بینی آھے چلیں سے دم لے کر
  - The Human Ego -His Freedom And Immortality, P. 120 ( )
    - The Human Ego -His Freedom And Immortality, P.121 ( )
      - (۲۵) اليناص ۱۲۲،۱۲۱
- (۲۹) قرآن مجیدے معلوم ہوتاہے کہ نفس کا اتحاد جسم کے ساتھ توضر ور ہوگا، مثلاً ایک جگہ فرمایا گیاہے: وافدا النفوس زوجت (سورہ تکویو: ۷)"اورجب جانیں (بدنوں ہے) جوڑدی جائیں می "لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ جسم کس نوع کا ہوگا۔ (مؤلف)
  - The Human Ego -His Freedom And Immortality, P. 123 (74)
    - (۲۸) الفنا
    - ۹۷- سیرت النبی، مولانا سید سلیمان ند دی، جه، ص ۵۷۷
- (۵۰) تفصیل کے لیے دیکھیں، راقم کی کتاب، ایمان وعمل کا قرآنی تصور، مطبوعہ ۱۹۸۶ء صفحات ۲۸۰۳۲۷۳

www.KitaboSunnat.com

بإنجوال خطبه

## اسلامی ثقافت کی روح

(The Spirit of Muslim Culture)

اس خطبے کا آغاز مشہور صوفی عبدالقدوس گنگوہی کے الفاظ ذیل سے ہواہے: "محد عربی علی ہے اسان کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ سے اور واپس آسے۔ خدا کی قتم آگر میں اس بلندی تک میاہو تا تو بھی زمین پرواپس نہیں آتا۔"(۱)

اس قول پر تبعرہ کرتے ہوئے اقبال نے لکھاہے کہ ایک پیغیبر اور صوفی کے شعوری تجربے میں نفسیاتی اعتبار سے جو فرق ہے وہ عبد القدوس مختکوہ گ کے ذکورہ الفاظ سے بالکل واضح ہے۔ صوفی روحانی تجربے کی جن بلندیوں تک پہنچتا ہے اور وہاں فراغ خاطر کی جس نعمت سے بہرہ اندوز ہو تا ہے اس حالت اور مقام سے وہ مجھی جدا ہونا پہند نہیں کرتا، اور اگر بھی ان مقامات بلند سے اترتا ہے تو خد مت انسانیت کے نقط منظر سے اس کی یہ واپسی بچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔

اس کے برخلاف پیغیبر روحانی تجربے کی انتہائی بلندیوں تک جانے کے باوجود واپس آتا ہے اوراس کی بید واپسی تمام تر تخلیقی نوعیت کی ہوتی ہے۔اس کا پیغام انقلاب انگیز ہوتا ہے، وہ تار بخ کارخ بدلتا ہے اور دنیا کو نئے تصورات سے آشنا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے روحانی تجربے کو ایک زندہ اور متحرک عالم کیر قوت میں تبدیل کرے۔ مخضریہ کہ وہ ایک ایباداعی اور ہادی ہوتا ہے جس کی وعوت عالم انسانی تبدیل کرے۔ مخضریہ کہ وہ ایک ایباداعی اور ہادی ہوتا ہے جس کی وعوت عالم انسانی

کی ہیئت ترکیبی کو بالکل بدل دیت ہے۔ اس کے پیغام کی سچائی کی دلیل وہ نیک لوگ ہوئے ہیں۔ اس کے پیغام کی سچائی کی دلیل وہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پیغام کی صدافت کو وہ اثرات بھی ثابت کرتے ہیں جو وہ دنیا کی تہذیب پر چھوڑ تا ہے۔ (۲)

اس تحریر سے صاف ظاہر ہے کہ اقبال کے نزدیک روحانی اعتبار سے نی اور ولی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فرق جو بچھ ہے وہ نفسیاتی اعتبار سے ہے، لیعنی ولی کا روحانی تجربہ انفرادی نوعیت کا ہو تا ہے اور اس کے اثرات محد ود ہوتے ہیں جب کہ نبی کاروحانی تجربہ اپناڑات و نتائج کے اعتبار سے غیرا نفرادی اور عالم کیر ہو تا ہے۔ راقم کے خیال میں نبی اور ولی کا یہ فرق مخالطہ انگیز ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ نی اور ولی میں روحانی اعتبار سے نمایاں فرق ہے۔ پہلا فرق بیہ ہے کہ پیغیر کاروحانی علم غیر تمہی ہو تاہے جب کہ ولی کا تمہی ہو تاہے جیسا کہ آبیت ذیل سے بالکل واضح ہے:

وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَ لاَ تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لاَرْقَابَ الْمُعْلِلُونَ وَ (سوره عنكبوت: ٨٤) لاَرْقَابَ الْمُعْلِلُونَ وَ (سوره عنكبوت: ٨٤) "اورتم (ني عَلَيْكِ) اس سے پہلے نہ كوئى كتاب پڑھتے تھے اور نہ اس كو اب اس مورت میں حق ناشناس لوگ فیك میں اب اس مورت میں حق ناشناس لوگ فیك میں پڑسکتے تھے۔ "

### دوسری جگه فرمایاہے:

و کذایك آو خینا الیک روحاً من آمرنا ما گذات تدری ما الیک الیمان و لکی جعلناه نور آنهدی به من نشاء ما الیک و کا الایمان و لکی جعلناه نور آنهدی به من نشاء من عبادنا ما من عبادی طرف بمی و ی کی ہے جو مارے امر میں اور ای ای ہے ہو مارے امر میں سے ہے (اس سے پہلے) تم یہ نہیں جائے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان

کیا ہے۔ لیکن اس کو ہم نے ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدا بہت وسیتے ہیں۔"

نی اور ولی میں دوسر افرق بیہ ہے کہ ولایت کوئی منصب نہیں جس پر ولی اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے بلکہ وہ ایک طرح کی روحانی جدو جہد ہے اور تمام تراس کا شخصی معاملہ ہے ۔ لیکن نبوت ایک منصب ہے جس پر اللہ تعالیٰ کسی فردیا افراد کو تاریخ کے ایک متعین موڑ پر فائز کر تاہے تاکہ وہ غافل انسانوں کوراہ ہدایت و کھائیں جبیا کہ نبی علیہ کے ذکر میں فرمایا گیاہے:

ومَاكُنْتَ تَرْجُو أَانَ يُلْقَى إلينك الْكِتَابُ إلاَّرَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ النح

(سوره قصص: ۸۹)

"اورتم (نبی ہونے سے قبل)اس کے متوقع نہ سے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے۔ یہ بس تمہارے رب کی مہربانی سے ہوا۔"

نبی اور ولی کے در میان تیسر افر تی ہے کہ نبی مہبط وحی ہوتا ہے، وحی کے علاوہ وہ اپنی زبان سے بچھ نہیں کہتا جب کہ ولی اس شرف سے محروم ہوتا ہے اور اس کی کسی بات کو قطعیت کا در جہ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی علیہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ الاَّ وَحَىٰ يُوْحِىٰ ۞

(سوره نجم : ٤)

''اور وہ خواہش نفس ہے پچھ نہیں بولتا، یہ تو بس و حی ہے جو اس کو کی جاتی ہے۔''

خود نبی علیہ کا عتر اف ہے:

(سوره يونس: ۱۵)

إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَايُورِ حِي إِلَى ج

## "يس تومرف وي كى بيروى كرتابول جوميرى طرف بيجى جاتى بد"

وحی کے متعلق اقبال نے لکھاہے کہ وہ نباتات، حیوانات اور انسان سب کوان
کی ضرورت کے مطابق ملتی ہے اور ان میں جو فرق ہے وہ صرف در ہے کا ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ وہ وحی کوایک باطنی چیز سمجھتے ہیں۔ (۳) لیکن حقیقت اس کے برکس ہے۔ نباتات
اور حیوانات کی وحی مکمل طور پر تکوین ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن مجید کابیان
ملاحظہ ہو:

و اَوْحی رَبُّكُ اِلَی النَّحْلِ اَنْ النَّحْدِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتَاوَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتَاوَ مِنَ الشَّجَوِ وَ مِمَّا یَعْوِیشُوْنَ ٥ (سوره نحل ۲۸:)

"اور تمهارے رب نے شهد کی کمی کی طرف یہ وحی کی کہ تو بہاڑوں، "اور تمهارے رب نے شهد کی کمی کی طرف یہ وحی کی کہ تو بہاڑوں، ور ختوں اور شموں اور چھتوں میں اینے گھر بنا (اور شہد سازی کر)"

اس و حی سے واضح طور پرتکوین و حی مراد ہے لیعنی شہد کی مکھی کی خلقت میں ہی شہد سازی کا داعیہ رکھا گیا ہے اور وہ اس فطری ہدایت کی بے چون و چرا پیروی کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

لیکن پنجیسری و حی غیرتکوینی اور خارجی ہے۔ اگر وہ تکوینی اور داخلی نوعیت کی چیز ہوتی تو عمر کی ایک خاص منزل یعنی حد بلوغ کو پنچنے کے بعد اس کا ظہار لاز می طور پر ہوتی تاریخ نبوت بتاتی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ معلوم ہے کہ نبی علیلی نے اعلان نبوت چالیس سال کی عمر میں کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کے کسی قول و فعل سے اعلان نبوت چالیس سال کی عمر میں کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کے کسی قول و فعل سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ آپ ملکہ نبوت رکھتے تھے۔ چنانچہ جب عربوں نے آپ کی نبوت سے انکار کیا تو فرمایا گیا:

قُلْ لُوشَاءَ اللَّهُ مَاتَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَآدُرْكُمْ بِهِ فَقَدْلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْراً مِنْ قَبْلِهِ مَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْ نَ ٥ (سوره يونس: ١٦)

"کہد دداے بیفیر، اگر اللہ جا ہتا تونہ بیل بد کلام تم کو پڑھ کر سنا تا اور نہ دو متہیں اس کی خبر کر تا میں اس سے پہلے تمہارے در میان عمر کا ایک برا حصد مرار چکا ہوں، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟"

مطلب ہے کہ اعلان نبوت سے قبل پیغیر عربی علی کے ندگی کے شب وروز مشرکین مکہ کے سامنے تھے۔ کیا بھی اس سے پہلے ان کی زبان سے ایبا فصیح وبلیغ کلام جس میں علم و تحکمت کے میوتی پروئے ہوں، انھوں نے سنا؟ تاریخ کی شہادت ہے کہ ایبا نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس قول بلیغ کا ماخذ پیغیر کی ذات سے باہر تھا۔ حقیقت ہے کہ وی کا پیغیر کے روحانی تجربے سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ تمام تر ایک خارجی واقعہ تھا۔ اس تفصیلی تفتی ہم اس سے پہلے کر بھے ہیں۔

مسئلہ وی کے بعداقبال نے حتم نبوت کے مسئلے کو لیا ہے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ابتدا میں انسان جذبات اور جبلت کا اسر تھا یہاں تک کہ بتدریخ ترتی ترتی ترتی کر کے استخراجی عقل (Inductive Reason) کی منزل تک پہنچا۔ یہ ایک بوری کا میابی تھی۔ عقل کی اس ترتی سے انسان کے لیے یمکن ہوا کہ وہ اپنے ماحول پر غلبہ حاصل کرے اور اس نے یہ کام کیا۔ اس میں کوئی دور ائے نہیں کہ عہد قدیم میں بعض بلند مرتبت فلسفی پیدا ہوئے اور انہوں نے عظیم الثان فلسفیانہ نظامات کی داغ بیل ڈالی اور عقلی استدلال کے ذریعے حقائق عالم کی دریافت کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن اس کی حیثیت تجریدی فکر (Abstract Thought) کی تھی۔ ان کے ذہبی تصور ات مہم عقواور انہوں نے جوڑیں ان سے عالم انسانیت پر دیریا اثر ات مرتب نہیں سے اور انہوں نے جوروایات جھوڑیں ان سے عالم انسانیت پر دیریا اثر ات مرتب نہیں ہوئے۔ (۲)

اس تاریخی حوالے سے اقبال نے لکھاہے کہ بی علی عبد قدیم اور عہد جدید اس تاریخی حوالے سے اقبال نے لکھاہے کہ بی علی عبد قدیم اور عہد جدید کے بالکل نے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وحی والہام کے لحاظ سے الن کا تعلق قدیم عبد سے تھالی رکھتے ہیں۔ اسلام عبد سے تھالیکن روح وحی کے اعتبار سے وہ عبد جدید سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام

کاظہور دراصل استقرائی عقل یعنی عقلی استدلال کے ظہور کا زمانہ تھااور یہ اس بات کی واضح علامت تھی کہ اب ختم نبوت کا زمانہ آگیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر اور تجربے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ،اور فطرت اور تاریخ کو انسانی علم کے ایک اہم ماخذ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ (۵)

یہال پہنچ کرا قبال ایک اشکال سے دوجار ہوئے کہ اگر نبوت کادور ختم ہو گیا ہے تواس کے لازمی معنی میہ ہو گیا ہے تواس کے لازمی معنی میہ ہو گیا کہ روحانی وجدان اور ند ہی عرفان کادور بھی ختم ہو گیا اور اب مزید روحانی تجربے کادروازہ بند ہو چکا ہے۔ان کا خیال ہے کہ روحانی تجربے پر اس کا اطلاق نہیں ہو تا۔وہ لکھتے ہیں:

"قرآن مجیدانش و آفاق دونوں کو ذریعہ علم قرار دیتا ہے۔ خداکی نشانیاں فلامریس بھی ہیں اور باطن میں بھی اور انسان کا فرض ہے کہ وہ ان دونوں ذرائع علم سے استفاوہ کرے۔ ختم نبوت کایہ مطلب نہیں کہ اب انسانی زندگی میں جذبات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور اس پر صرف عقل کی حتم روانی ہے۔ اس کا صحح مطلب ہیہ کہ علم و وجدان کا مافوق الفطری و ور ختم ہو چکا اور اب کوئی فوق الفطری ذریعہ علم ہو ہے۔ لیکن باطنی تجربے کہ اس کے فتم ہو چکا اور اب کوئی فوق الفطری ذریعہ علم کی راہ مسدود نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح سے حاصل ہونے والے علم کی راہ مسدود نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح اسلام نے عالم خارجی کو ایک ذریعہ علم قرار دیااور فطرت کے تقیدی اسلام نے عالم خارجی کو ایک ذریعہ علم قرار دیااور فطرت کے تقیدی مطالعہ و مشاہدہ کی طرف انسان کو متوجہ کیا تاکہ وہ اس کی پوشیدہ تو توں اس طرح اس کی طرف سے گذشتہ تہذیوں نے چٹم پوشی کی تھی، مسخر کر سکے، اس طرح اس کی خراد پر چڑھانا جا مطالعہ پر بھی ذور دیا کہ وہ بھی ایک ذریعہ علم کی خراد پر چڑھانا جا اس کے مطالعہ پر بھی ذور دیا کہ وہ بھی ایک ذریعہ علم کی خراد پر چڑھانا جا ہے۔ "(۱) کی خراد پر چڑھانا جا ہوں دوسرے انسانی تجربات کی طرح اس کو بھی تقید ہے۔ موفیانہ تجربہ جواور دوسرے انسانی تجربات کی طرح اس کو بھی تقید کی خراد پر چڑھانا جا ہے۔ "(۱)

اقبال کابیہ خیال کہ روحانی تجربے دوسرے انسانی تجربوں کی طرح مکمل فطری تجربے ہیں اوران کوعقل کی کسوٹی پر پر کھاجاسکتاہے میچے نہیں ہے۔ روحانی تجربے مادرائے عقل واستدلال ہیں اور خودا قبال نے اپنے پہلے خطبے میں تہیں کے سکتی وہ فوق الادراک تجربے ہیں اور عقل انسانی ان کو اپنی گرفت میں تہیں لے سکتی ہے۔ ب شک بہت مے فکرین نے ان تجربات کو سجھنے کی کو شش کی ہے لیکن سب نے اعتراف کیا ہے کہ وہ نا قابل فہم ہیں۔وہ ایک فرد کے ذاتی تجربے ہیں اور ان کو الفاظ وبیان کے در لیع دوسروں تک منتقل نہیں کیا جاسکتا ہے۔وہ فسی کیفیات الفاظ وبیان کے در لیع دوسروں تک منتقل نہیں کیا جاسکتا ہے۔وہ فسی کیفیات ہیں اور کیفیات کو صحیح صحیح الفاظ کا جامہ یہنا نا مشکل ہے۔ جن لوگوں نے ان تجربات کو الفاظ وبیان کی صورت دی ہے وہ اس اعتبار سے ناکام ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے الفاظ وبیان کی صورت دی ہے وہ اس اعتبار سے ناکام ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے نائل فہم ہیں۔

گذشتہ سطور میں اقبال نے ختم نبوت کی جو عقلی دلیل دی ہے وہ وقع ہونے

کے باوجود نقص سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام کا ظہور استقرائی عقل کے ظہور کا

زمانہ تھا یہ مطلب رکھتاہے کہ اس سے پہلے کازمانہ اس خصوصیت سے خالی تھا، اور یہ

خیال تاریخ کی کسوئی پر پورا نہیں اثر تاراسلام سے پہلے جو تہذیبیں گذریں ان کے تمدنی

آثار و مظاہر سے بالکل ظاہر ہے کہ وہ علم و عقل کے اعتبار سے ترقی یافتہ تہذیبیں تھیں۔

مصر، چین، بونان اور ایران کی تہذیبول کے بارے میں کون کہر سکتاہے کہ وہ خام اور

نابالغ تھیں اور استقرائی عقل کے عناصر ان میں نہیں ملتے ہاں یہ صحیح ہے کہ ان کے

نابالغ تھیں اور استقرائی عقل کے عناصر ان میں نہیں ملتے ہاں یہ صحیح ہے کہ ان کے

نابالغ تھیں اور استقرائی عقل کے عناصر ان میں نہیں ملتے ہاں یہ صحیح ہے کہ ان کے

ہی تصورات انسانی فکر و خیال کی آمیزش کی وجہ سے غیر واضح اور غیر قطعی ہتھے۔

نہ ہی تصورات انسانی فکر و خیال کی آمیزش کی وجہ سے غیر واضح اور غیر قطعی ہتھے۔

ختم نبوت کی اصلی وجہ اس کے علاوہ ہے۔ اسلام سے پہلے کتابت کافن موجود تو تھالیکن عام نبیس تھااور ہر ملک میں معدود ہے چند ہی لوگ اس فن سے واقف ہوتے تھے۔ چھاپہ خانہ کا بھی وجود نہ تھا۔ آسانی کتابوں کے حفظ اسانی کا بھی عام روائ نہ تھا۔ ان اسباب سے نہ ہی کتابوں کی لفظی حفاظت مشکل تھی اور نیتجتاً وہ ایک مدت کے بعد ضائع ہو جاتی تھیں یا انسانی تاویل و تحریف کی وجہ سے غیر معتبر بن جاتی تھیں۔ یہی وجہ ضائع ہو جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم فر ہمی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہو بیجی ان الفاظ کے ساتھ جن میں وہ نازل ہوئی تھی۔ عہدِ

نبوی میں اس صورت حال میں کافی تبدیلی آچکی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کو حفظ اسانی اور
کتابت دونوں طرح سے محفوظ کیا گیااور اس کے بعد بہت جلد چھاپہ خانے کی ایجاد نے
اس کی دائمی حفاظت کا سامان پیداکر دیا۔ آج دنیا میں قرآن مجید کے کروڑوں نسخے موجود
میں اور ان میں لفظ تو کجاا یک حرف کا بھی اختلاف نہیں ملتا۔ آج ہر شخض جس کو ہدایت
مطلوب ہو قرآن مجید کی مدد سے معلوم کر سکتا ہے کہ جن کیا ہے، اس کو فکر وعمل کی
مسرراہ پر چلنا ہے اور کس راہ مچہ نہیں چلنا ہے۔ کسی اور فد ہی کتاب کو یہ اعتبار اور قطعی
حیثیت حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ذیل اس امرکی شہادت دیتے ہیں:

اَلْیَوْمُ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینکُمْ واَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی ورَضِیْتُ الْیَوْمُ الْکُمْ الْاسْلَامَ دِیناً و (سورہ مالدہ: ۳) لکُمُ الْاسْلامَ دِیناً و سورہ مالدہ: ۳) "آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کوکائل کر دیا، اور تم پراٹی نعمت کی شکیل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کودین کی حیثیت سے لیا تی نعمیل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کودین کی حیثیت سے لین کر لیا "

و تی اور تم نبوت کی بحث کے بعد اقبال نفس موضوع کی طرف آتے ہیں لینی اسلامی کلچر کی روح۔ اس سلسلے ہیں اقبال کی بحث بہت جامع اور مدلل ہے۔ اسلامی کلچر کی بنیادی خصوصیت ہے ہے کہ اس نے مطالعہ کا نتات ہیں عقل و فکر کی اہمیت کو واضح کیااور خارجی کا نتات اور اس کے آثار و شواہد پر خور و فکر کی تلقین کی۔ اس کا تصورِ حیات و کا نتات حرکی ہے۔ اس کے علاوہ قر آن مجید اقوام و ملل کی تاریخ کے مطالعہ پر بھی زور دیتا ہے۔ قر آن مجید کا ایک براحصہ مطالعہ انفس و آفاق کی دعوت اور اقوام عالم کی تاریخ پر مشمل ہے اور دونوں جگہ مقصود ایک ہے لینی حقیقت الحقائق اور اقوام عالم کی تاریخ پر مشمل ہے اور دونوں جگہ مقصود ایک ہے لینی حقیقت الحقائق کی رسائی اور افروی زندگی کا حقاق۔

اقبال کاخیال ہے کہ مسلمانوں نے یونانی فلفہ کی تجریدی فکر اور یونانیوں کے جامد تصور کا کنات سے جس طرح نجات حاصل کی اور عظی علوم جس نمایاں کارناہے جامد تصور کا کنات سے جس طرح نجات حاصل کی اور عظی علوم جس نمایاں کارناہے

انجام دیاس کی وجه قرآنی نظرید حیات ب- ده لکھتے ہیں:

"ابتدا میں مسلمان ہونانی فکر و فلفہ سے بے حد متاثر ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے اس فکر کی روشنی میں قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا۔ لیکن ان کو بہت جلداحساس ہو گیا کہ دونوں کے طرز فکر میں مطابقت نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بونانی فلفہ میں نظریہ دخیال کوواقعات و حقائق پر برتری حاصل ہے جب کہ قرآن کا نئات کے واقعات و حوادث کے برتری حاصل ہے جب کہ قرآن کا نئات کے واقعات و حوادث کے مطالعہ پر زور دیتا ہے۔ اس احساس نے اسلامی تہذیب کے اصلی خد و خال متعین کیے۔ اس فکر کے اثرات سے انسانی علوم کاکوئی شعبہ بھی خالی نہیں متعین کیے۔ اس فکر کے اثرات سے انسانی علوم کاکوئی شعبہ بھی خالی نہیں ہے۔ "(ے)

اقبال کے نزدیک اسلامی کلچر کابنیادی عضر تجربہ ومشاہدہ ہے۔دوسرے یونانی علوم کی طرح علم منطق سے بھی مسلمان متاثر تھے لیکن بہت جلد وہ اس علم سے غیر مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے یونانی منطق پر جارحانہ تنقیدیں کیں۔امام رازی نے یونانی منطق پر جو تنقید کی اس کی روح استقر ائی ہے۔جان اسٹوارٹ مل نے رازی کی تنقید کی بنیاد پر منطق کے بعض مسائل درست کیے۔ابن حزم نے منطق پر اپنی کی ہی تنقید کی بنیاد پر منطق کے بعض مسائل درست کیے۔ابن تیمیہ نے "روالمنطق" کتاب میں مدر کات حواس کو علم کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ نے "روالمنطق" خیال سے مشاہدہ و تجربہ کی بناڈالی۔اس سلسلے میں الکندی اور البیرونی کی تحقیقات خیالات نے مشاہدہ و تجربہ کی بناڈالی۔اس سلسلے میں الکندی اور البیرونی کی تحقیقات بھیر تافروز ہیں۔(۸)

اقبال نے لکھاہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ تجرباتی طریقہ یورپ کی ایجاد ہے۔ سائنس کی دنیا میں راجربیکن کانام معروف ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تجربی طریقے کابانی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ راجربیکن نے اسپین کے مراکز علم میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی کتاب " Operus Majus "کے پانچویں مراکز علم میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی کتاب " یں۔ اس نے جہال مناظر سے بحث کی صحیح پر ابن الھیم (۹) کے اثرات بالکل نمایال ہیں۔ اس نے جہال مناظر سے بحث کی ہے وہ ابن الھیم کی بھریات (Optics) کی تمام تر نقل ہے۔ اب دائش ور ابن فریک

بھی اس حقیقت کا عتراف کرنے گئے ہیں۔ بری فالٹ نے اپنی کتاب Making of ہیں۔ بری فالٹ نے اپنی کتاب Humanity ہیں کھلے دل سے مسلمان سائنس دانوں کے کارناموں کو تشکیم کیا ہے اور ان کو سائنس میں تجربی علم کا بانی قرار دیا ہے۔ اس نے یہ بھی تشکیم کیا ہے کہ یورپ کی علمی ترقی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی کلچر کے نمایاں اثرات نہ طلح ہوں۔ (۱۰)

اقبال نے یہ بھی لکھاہے کہ اسلامی کلچر کی روح یہ خیال ہے کہ کا ولین ذریعہ کھوس چیزیں (Concrete) ہیں یعنی مادی کا نئات جو محدود ہے۔ محدود کے علم کے بغیر لا محدود کا علم وعرفان ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مظاہر فطرت کے علم ومطالعہ کی طرف انسان کو بار بار متوجہ کیا گیاہے جسیا کہ پہلے بیان ہوا۔ محدود کے علم کاذریعہ عقلی قوت ہے جسیا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیاہے:

يُمَعُشَرَ الْجِنِّ وَ الإِنْسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُلُواْ مِنْ اَقْطَارِ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ فَانْفُذُواْ مِلاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلُطنِ 0 السَّمُواتِ وَالاَرْضِ فَانْفُذُواْ مِلاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلُطنِ 0

(سوره رحمٰن: ۳۳)

"اے گردو جن دانس اگرتم کو بیہ طافت حاصل ہے کہ آسانوں اور زمین کی صدود سے باہر نکل جاؤ تو نکاو، تم نہیں نکل سکتے ہو گر طافت کے ذریعہ۔"

ند کورہ آیت اور دوسری قرآنی آیتوں نے مسلمان مفکرین کو کا گنات ہادی
کے مطالعہ و مشاہدہ اور اس کی شغیر کی طرف ہائل کیا۔ اس میں یونانی فکر کا کوئی حصہ
نہیں ہے۔ ہم پہلے لکھ بچکے ہیں کہ یونانی فلفہ میں تجریدی تصورات کو غلبہ حاصل ہے
ادر اس فلسفہ کے ماہرین حواد شادر خفائق عالم سے زیادہ تصورات پر زور دیتے تھے۔
افلاطون کا نظریہ اعیانِ ثابتہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ ارسطو نے بلاشبہ مادی
کا گنات کو اہمیت دی لیکن یہ کا گنات کا مادی تصور تھا۔ یہ مسلمان مفکرین تھے جھوں آ
نے اس جامد طرز فکر کے خلاف جس کے وہ مجھی شید استے، بعناوت کی اور اس بعناوت

### میں قرآن مجید کا تصور حیات و کا تئات ان کارہنما بنا۔ (۱۱)

کا تنات کے مطالعہ میں زمان و مکان کامسئلہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کا تنات مادی جو محدوداشیاء کا ایک مجموعہ نظر آتی ہے، فضائے بسیط میں ایک جزیرے کی طرح قائم ہے اور زمان کا اس پر کوئی اثر نہیں بلکہ زمان نام کی کوئی چیز سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تصور کا تنات ذہن متامل کی راہ کی ایک بڑی رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ کی موجودگی میں نہایت مشکل ہے کہ حقیقت ہستی تک اس کورسائی حاصل ہو، ناگزیر ہے کہ اس کے قدم ڈگرگا جائیں۔

محدود کے وائر ہے سے نگلنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہن سل زمان (Perceptual Space) کو عبور کر جائے۔ قرآن مجید (Time) اور خالص مکان مدرک (Perceptual Space) کو عبور کر جائے۔ قرآن مجید کی آیت: وَ اِلِی رَبِّكَ اَلمُنتَهی ٰ بتاتی ہے کہ یہ "منتہی " چاند ستاروں کی دنیا نہیں بلکہ لا محدود کا مُناتی زندگی (Cosmic Life) اور روحانیت (Spirituality) ہے۔ اگر موجودات عالم کا منتہی خداکی ذات ہے جبیباکہ آیت کے الفاظ بتاتے ہیں تو پھر وہاں تک موجودات عالم کا منتہی خداکی ذات ہے جبیباکہ آیت کی حدود سے نکانا ہو گااوراس لا محدود ہستی کی طرف سفر کرنا ہو گاجوزمان و مکان سے یرے واقع ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ خداکی طرف یہ سفر طویل بھی ہے اور صبر آزما بھی۔ دوسرے امور کی طرح اس معاملے ہیں بھی مسلمان مفکرین کا طرز فکر یونانی طرز فکر سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی فکر لا محدودیت کے تصور سے خالی تھی، وہ ایک محدود اور جامد کا نئات کا تصور کھتے ہے۔ مسلم کلچر کی تاریخ بتاتی ہے کہ کیا عقل واستدلال کا جامد کا نئات کا تصور کے تعنی اعلیٰ تصوف کی اقلیم دونوں جگہ لا محدود کا فہم وادراک میدالن اور کیا خد ہی نفسیات یعنی اعلیٰ تصوف کی اقلیم دونوں جگہ لا محدود کا فہم وادراک اوراس سے ہم کناری کی تمنام بہائے مقصود رہاہے۔

مسلم کلچر کے اس وسیع الاطراف طرز فکر کے پیش نظر مسکاہ زمان و مکان ایک مہتم بالشان مسکلہ ہے اور اس سے صرف نظر کرنا مشکل ہے۔ اقبال اس سے پہلے ر ایک خطبے میں مسلم مفکرین بالخصوص اشعریوں کے تصورِ زمان و مکان سے بحث کر چکے ایک خطبے میں مسلم مفکرین بالخصوص اشعریوں کے تصورِ زمان و مکان سے بحث کر چکے ہیں۔ مسلم مفکرین نے دسمقر اطیس کے نظریہ جو ہریت (Atomism) کی جمایت نہیں کی کیونکہ اس میں مکان مطلق (Absolute Space) کا تصور لازم ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی سنجیدہ کو مشش کی اور عہد جدید کے نظریہ جو ہریت کے قریب پہنچ مسئلے کا کامیابی کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ ناصر طوس (۲۵ کا ۱۲۰۱۱) البیرونی اور موسی خوارزی کی تحقیقات ساتھ جائزہ لیا ہے۔ ناصر طوس (۲۵ کا ۱۲۰۱۱) البیرونی اور موسی خوارزی کی تحقیقات معرکہ آراہیں۔ عہد جدید میں مکان کے سلسلے میں ریاضی کے نقط منظر سے جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کے مطابق زمان عضر فاعل نہیں ہے بلکہ وہ مکان ہی کا ایک حصہ ہے۔ ہوئی ہیں ان کے مطابق زمان عضر فاعل نہیں ہے بلکہ وہ مکان ہی کا ایک حصہ ہے۔ آرائیں نقط منظر ہے۔ (۱۲)

مسلم مفکرین نے ریاضی کی طرح حیاتیات کے شعبے میں بھی قابل قدر کام کے ہیں بالحضوص ارتفاء (Evolution) کے سلسلے میں ان کی حیثیت پیش رو کی ہے۔ اس سلسلے میں جاخظ اور ابن مسکویہ جو البیرونی کا ہم عصر تھا، کی خدمات زریں حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ موخر الذکر نے حیاتیاتی ارتفاء کے بارے میں اپنی تحقیقات کوایک کتاب "الفوز الکبیر" میں پیش کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے کوایک کتاب "الفوز الکبیر" میں پیش کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ عضر حاضر میں اس کی کوئی سائنسی افادیت ہے بلکہ یہ و کھانے کے اس لیے نہیں کہ عضر حاضر میں اس کی کوئی سائنسی افادیت ہے بلکہ یہ و کھانے کے اس لیے کہ مسلم کلچرکی روح کس سمت میں روال تھی۔

ابن مسکویہ کی تحقیق کے مطابق نباتات کو ارتقاء کے نچلے درجے میں اپی حیات اور نشو و نما کے لئے تخم کی حاجت نہیں ہوتی اور نہ بی وہ اپنی انواع کے تشکسل کو خم کے ذریعے تائم رکھتے ہیں۔ نباتات کی اس نوع کی زندگی معد نیات ہے صرف اس اعتبارے مختلف ہے کہ اول الذکر میں معمول حرکت ملتی ہے اور حیات کے اگلے درج میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نباتات کے درج تک پہنچ کریہ حرکت بالکل نمایاں میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نباتات کے درج تک پہنچ کریہ حرکت بالکل نمایاں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نباتات شاخوں کی شکل میں پھیلتی اور خم کے ذریعے اپنی انواع کو تائم رکھتی ہیں۔ حرکت کا بید عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ در خت کے درج تک پہنچ جاتی ہیں۔ حرکت کا بید عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ در خت کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں جس میں سے اور پھل پائے جاتے ہیں۔ نباتاتی ارتقاء کا آخری درجہ دہ

ہے جو انگور اور تھجور کے در خت کی صورت میں ماتا ہے۔ اس کے بعد حیوانی زندگی شروع ہوتی ہے۔

معلوم ہے کہ تھجور کے درخت میں جنس (Sex) کا امتیاز واضح طور پر ملتا ہے۔ جڑاورریشوں کے علاوہ اس میں ایک ایسی چیز بھی ملتی ہے جو حیوانی دماغ کے طور پر کام کرتی ہے اور ای کے او پر اس در خت کی زندگی قائم ہے۔ باتاتی ارتفاء کے اس آخری درجے سے جو ملا ہوا درجہ ہے اس میں جو چیز ممتاز حیثیت رکھتی ہے وہ زمین کی پابنتگی سے آزادی ہے، اوریہ شعوری حرکت کی خصوصیت ہے۔ حیوانی زندگی کا یہ نقطہ آغاز ہے جس میں پہلے احساس اس پیدا ہو تا ہے اور پھر احساس بھر اور کا میں Sense of ہوائی ہو جو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی حیوان کو حرکت کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم کیڑے، چیو نئی اور شہد کی مکھی میں دیکھتے ہیں۔ چوپایوں میں جو اتی ہے۔ بندروہ علی خور کے اندر حیوانی زندگی ممل ہو جاتی ہے۔ بندروہ حیوانی مخلوث ہو جو ارتفائی اعتبار سے انسان سے ایک درجہ کم ہے۔ اس کے بعد حیوانی مخلوق ہے جو ارتفائی اعتبار سے انسان سے ایک درجہ کم ہے۔ اس کے بعد دیوانی مخلوق ہے جو ارتفائی اعتبار سے انسان سے ایک درجہ کم ہے۔ اس کے بعد دیوانی مخلوق ہے جو ارتفائی اعتبار سے انسان سے ایک درجہ کم ہے۔ اس کے بعد دیوانی مخلوق ہو تا ہے۔ (۱۳)

اس سے پہلے اقبال لکھ بچکے ہیں کہ جستی لا محدود کے ادر اک بیس زمان و مکان
کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے اس لیے وہ دوبارہ اس کی طرف لو شخے ہیں۔ اس سے پہلے وہ
ایک خطبہ میں عراقی کے تصور زمان پر بحث کر کے اس کی نار سائی دکھا بچکے ہیں، یہال
وہ اس کے تصور مکان پر بحث کرتے ہیں۔

عراقی قرآن مجید کی بعض آیات ہے، مثلاً "ہم شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں (سورہ ق آن مجید کی بعض آیات ہے، مثلاً "ہم شہ رگ سے زیادہ اس کے قبل میں ایک فتم کی مکانیت موجود ہے۔ اس کے نزدیک مکانیت کے مختلف در جے ہیں۔ کثیف یعنی محموس اشیاء کا مکان لطیف اشیاء، مثلا ہوا اور آواز کی مکانیت سے مختلف ہے۔ اس طرح ردشنی کی مکانیت ال دونوں سے الگ ہے۔ ہوا اور روشنی ایک ہی مکان میں ایک دوسرے سے مزاحمت کے بغیر موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ملائکہ کے لئے بھی مکانیت

ہے کو کہ وہ نہایت لطیف ہے اور فاصلہ یہاں بھی موجود ہے۔غیر مادی ہستی پھر کی دیوار سے گزر سکتی ہے لیکن حرکت کے بغیراس کو بھی جارہ نہیں ہے،اور حرکت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باعتبار روحانیت انجمی تا قص ہے۔

عراقی کہتا ہے کہ روح انسانی مکانیت سے آزادہ اس کئے کہ جوہر پر سکون وحرکت کااطلاق نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرکت میں ہے یاحالت سکون میں ۔ وہ مکانیت کے لامحد ود انواع سے گزرتا ہوا الٰہی مکانیت (Divine Space) میں پہنچ جاتا ہے جس میں ابعاد علایثہ کا کوئی وجود نہیں۔اوریہ مقام تمام لامحدود تیوں میں پہنچ جاتا ہے جس میں ابعاد علایثہ کا کوئی وجود نہیں۔اوریہ مقام تمام لامحدود تیوں (Infinities)کامرکز اتصال ہے۔ (۱۲۲)

اقبال نے عراقی کے تصورِ زمان و مکان کی تحسین کی ہے کہ اس نے اس عہد میں جب جدید ریاضی اور طبیعیات کا وجود نہیں تھا، زمان اور مکان کا ایک فکر انگیز تصور پیش کیا۔ لیکن اس ستائش کے باوجود وہ عراقی کے نظریہ زمان کی طرح اس کے نظریہ مکان کو بھی مجھے نہیں سمجھتے۔ عراقی کا خیال ہے کہ خدا اور کا نئات اور خدا اور انسان میں جس نوع کا تعلق ہے اس میں بھیٹا ایک طرح کی مکانیت پائی جاتی ہے۔ اس میں بھیٹا ایک طرح کی مکانیت پائی جاتی ہے۔ اس میں بھیٹا ایک طرح کی مکانیت پائی جاتی ہے۔ اس

آلم تر أنَّ الله يَعلَمُ مَا فَي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ مِ مَا يَكُونَ مِن نَجوىٰ ثَلْثَةِ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُم وَلاَ خَمسَةً إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُم وَلاَ آدنىٰ مِن ذَٰلِكَ و لاَ آكْثر إِلاَّ هُوَ مَعَهُم آينَ مَا كَانُوا ج

(المجادلة: ٧)

در کیا تہہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے آسانوں اور زمین کی ہر چیز کو۔ کوئی سر کوشی تین آد میوں کے در میان نہیں ہوتی گران کاچو تھااللہ ہوتا ہے۔ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے نیادہ گروہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہوہ کہیں بھی ہوں "۔

وَمَاتَكُونُ فِي شَانٍ وَ مَا تَتْلُوامِنهُ مِن قُرَأْنٍ وَلاَتَعْمَلُونَ مِن عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيكُم شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ مِ وَمَايَعَزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَلاَ أَصغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتْبِ مَبِينِ 0

(سوره يونس: ٩١)

"اور (اے پینجبر) تم جس حال میں بھی ہوتے ہواور قر آن کاجو حصہ بھی سارہ ہوتے ہو،اور (اے لوگو) تم جو کام بھی کرتے ہو تو ہم جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو، تمہارے پاس ہی موجود ہوتے ہیں۔ اور تہارے درب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی مخفی نہیں خواہ وہ چیز زمین میں ہو اور خواہ آسان میں، اور ہر چھوٹی اور برای چیز ایک کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں مرقوم ہے۔"

وَلَقَد خَلَقنا الإنسانَ و تعلمُ ما تُوسُوسُ بِهِ نَفسهُ و نَحنُ الريدِ الريدِ الوريدِ الموريدِ الموريم بانت بين جو وسوت بهي اس كورل بين المراجم شدر كست بهي زياده اس كے دل بين المراجم شدر كست بهي زياده اس كے دل بين "-

لیکن اس تعلق کو جیسا کہ اقبال نے لکھاہے، مکانیت پر محمول نہیں کیا جا
سکتاہے۔ نفس اور بدن میں جو تعلق ہے اگر اس پر ہم خدااور نفس کے تعلق کو قیاس
کریں تو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکانی ہے۔ نفس کا بدن کے ہر عضواور اس کے ہر
خلیہ سے تعلق ہے لیکن یہ تعلق مکانی نہیں بلکہ رومی کے لفظوں میں بے پیچیف اور بے
قیاس ہے۔

اقبال نے عراقی کے نظریہ زمان پر تنقید کرتے ہوئے لکھاہے کہ وہ حقیقت

زمان کو ٹھیک۔ طور پرسمجھ نہیں سکااور اس کی وجہ ارسطوکا تصور مکان ہے جواس کے ذہن پر حاوی تھا۔ وہ مکان کواصل حقیقت سمجھتا ہے لیکن اگر اس نے زیادہ گہرائی سے غور کیا ہو تا تواس پر طاہر ہو جاتا کہ مکان کے مقابلے میں زمان زیادہ اساسی حیثیت کا حاص ہے۔ فی الواقع زمان، مکان کادماغ ہے۔ عراقی نے الیمی زمان کو تغیر سے مبر اسمجھ مالی وہ ہے۔ الیمی زمان آور مسلسل زمان (Serial Time) میں تعلق کی صحیح نوعیت کے فہم سے قاصر رہا۔ الیمی زمان میں تغیر ہے لیکن سے خلیقی اور سکویٹی ہے۔ وہ ہر آن مصروف تخلیق ہے۔ وہ ہر آن

علم تاریخ میں مسلمانوں کی خدمات کاذکر کرتے ہوئے اقبال نے لکھاہے کہ مسلم مفکرین نے تخلیق مسلسل کو جو ایک کا کناتی حقیقت ہے ، خوب انجھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اس حرکی تصور کا کنات کی روشنی میں انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا۔ اس سلسلے میں ابن خلدون کا کارنامہ قابل ستائش ہے۔

واقعات فطرت کی طرح اس معاملے میں بھی قرآن مجید نے مسلم فکرین کی رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو جسے دہایا ماللہ کہتا ہے،انسانی علم کاایک معتبر ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ قوموں کے عروج وزوال کا عمل اجتماعی نوعیت کا ہے۔ چند افراد کے اعمال میزانِ احتساب میں نہیں تولے جاتے ہیں بلکہ من حیث القوم و یکھا جاتا ہے کہ الن کے اعمال ایجھے ہیں یابرے،اورائ اعتبار سے ان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ قابل سز اہیں یاسز اوار انعام۔ چنا نچہ ہم اعتبار سے ان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ قابل سز اہیں یاسز اوار انعام۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کثرت سے اقوام ماضیہ کی داستان بیان کی گئی ہے تاکہ انسان ان کے اعمال کے آئینہ میں صحیح راہ عمل منتخب کر سکے۔اس سلسلے میں اقبال نے درج ذیل آیات قرآنی نقل کی ہیں:

وَ لَقَد أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِأَيْتِنَا أَن أَحْرِجُ قُومَكَ مِنَ الظُّلُمْتِ الْمُلُمِّنِ الْمُلُمِّنِ الْمُلُمِّنِ الْمُلُمِّنِ الْمُلُمِّنِ الْمُلُمِّ اللهِ مَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لَكُلِّ اللهِ مَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لَكُلِّ اللهِ مَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لَكُلِّ

صبّار شکور 0 (سورہ ابراهیم: ۵)
"اور ہم نے موسیٰ کواپی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپی قوم کو تاریکیوں
سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤاور الن کوایام خدا (لیمنی جزااور سزاکے تاریخی واقعات) یاد دلاؤ۔ بلاشبہ الن میں ثابت قدم رہنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے بوی نشانیاں ہیں۔

وَ مِمَنْ خَلَقَنَا أُمَّةً يَهِدُونَ بِالْحَقِيِّ وَ بِهِ يَعدِلُونُ ٥ وَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْيَنِا سَنَستَدرِ جُهُم مِن حَيثُ لاَ يَعلَمُونَ ٥ وَ أُملِي كَذَبُوا بِالْيَنِا سَنَستَدرِ جُهُم مِن حَيثُ لاَ يَعلَمُونَ ٥ وَ أُملِي كَا لَهُم إِنَّ كَيدِي مَتِينٌ ٥ (سوره اعراف: ١٨١-١٨٣) لهُم إِنَّ كَيدِي مَتِينٌ ٥ (سوره اعراف : ١٨١-١٨٩) "اور جاري مخلوق مِن ايك جماعت ايسے لوگوں كى مطابق فيط محى كرتے رہے موافق ہدايت كرتے رہے ميں اور اى كے مطابق فيط محى كرتے رہے ميں اور اى كے مطابق فيط محى كرتے رہے ميں اور جن لوگوں نے ہمارى آيتوں كى تكذيب كى جم ان كو بندر تَح ميں ۔ اور جن لوگوں نے ہمارى آيتوں كى تكذيب كى جم ان كو بندر تح ميں ، اور ميں ان كو مہلت بر مہلت وے رہا ہوں ، بے شك مير كى تدبير مہلت وے رہا ہوں ، بے شك مير كى تدبير بري محكم ہے "۔

قَدْ خَلَتْ مِن قَبلِكُم سُنَنْ لا فَسِيرُوا في الأرْضِ فَانظُرُوا كَيفَ سَكَانَ عَاقِبَةُ المُكَذَّبِينَ ٥ (سوره آل عمران: ١٣٧) سَكَانَ عَاقِبَةُ المُكَذَّبِينَ ٥ (سوره آل عمران: ١٣٧) "نقيناتم سے پہلے بہت سی مثالیں گذر چکی ہیں۔ پس تم زمین میں چل پھر کر دیکھوکہ جھٹلانے والول کا انجام کیا ہوا"

إِن يَمْسَسُكُم قَرْحٌ فَقَد مَسَّ القَومَ قَرْحٌ مِثْلُه ع وَ تِلْكَ الأَيامُ الْأَيامُ الْآيامُ الْآيامُ الأَيامُ الْآيامُ الْآيامُ الْآيامُ الْآياسِ ج (سوره آل عمران: ١٤٠) الدَّارِمُ النَّاسِ ج (سوره آل عمران: ١٤٠) والرَّمْ اللَّهِ النَّاسِ ج (دُور مر) فرين كو بحى ايبانى زخم اللَّهِ حَامِد الور المرابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُورِدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

الناليام كواى طرح بم لوكول ك در ميان اد لت بدلت ر باكرت بين"

ولِكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ عِ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُم لاَ يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَستَقَدِمُونَ ٥ (سوره اعراف : ٤٣) يَستَقدِمُونَ ٥ (سوره اعراف : ٤٣) (سوره اعراف : ٤٣) "اور برامت كے لئے ايك مقرره مرت بے توجب ان كى يہ مت مقرره آجائے كى تووه نہ ايك كُفرى يَجِهِ بهت سَيَن كے ،نہ آ كے براہ سَكِى سُكِى .نہ آ كے براہ سَكِيل كے ،نہ آ كے براہ سَكِيل كے .نہ آ كے براہ سَكِيل كے .نہ آ كے براہ سَكِيل كے .ن

اقبال کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ قر آن مجید میں علم تاریخ کے اصول نہیں ملتے بالکل غلط ہے۔ ابن غلدون نے تاریخ کے جواصول بیان کیے ہیں وہ سب قر آن مجید کی مختلف آیات سے ماخوذ ہیں۔ تاریخ انسانی کا کوئی بھی واقعہ ہواس کی صدافت کا معیاد راوی کے کردار پر ہے۔ اگر راوی سچاہے تو یقینا اس کی روایت بھی تجی صدافت کا معیاد راوی کے کردار پر ہے۔ اگر راوی سچاہے تو یقینا اس کی روایت بھی تجی ہوگی۔ اس سے علم تاریخ کا ایک اہم اصول متنبط ہوا جس پر تاریخ کی شیر ازہ بندی کی جوانی چاہئے۔ اس اہم تاریخی اصول کاذکر قر آن مجید میں ان لفظون میں ہواہے: جانی جانی جانی جانی جانی جانی جانی ہوا ہے۔

ياً أَيُّها اللَّذِينَ امْنُوا إِنْ جَاءَ كُم فاسِقٌ بِنَبٍّ فَتَبَيَّنُوا النَّح

(سوره حجوات: ٩) "اسائیان والو،آگر کوئی براآدی تمہارےپاس کوئی اہم خبر لاسئے تواس کی خوب محقیق کرایا کرو۔"

اس تاریخی اصول کااطلاق محد ثین نے جمع عدیث پر کیاہے۔ تاریخی تقید کے اعتبار سے ان کے کار تاہے کی کوئی اور نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ابن اسحاق، طبر ی اور مسعودی جیسے مایہ کاز مور خین اسلام کو اسی ذوق تاریخ نے پیدا کیا۔ آج بھی ابن خلدون کو فلسفہ تاریخ کابانی تسلیم کیاجا تاہے۔ (۱۲)

ابن خلدون کو فلسفہ تاریخ کابانی تسلیم کیاجا تاہے۔ (۱۲)
راتم سطور یہاں ایک اور تاریخی اصول کا ذکر کرتاہے جو قرآن مجید کی

متذکرہ بالا آیت (ولکل امد اجل : سورہ اعراف : ۳۳) سے ماخوذ ہے۔ اس آیت کے مطابق قویس بھی جاند ارکی طرح بید ابوتی اور بتدر تنج جوانی ہوتی ہیں اور آخر الامر موت کی آغوش میں بہنچ جاتی ہیں۔ پیدائش سے جوانی تک کامیہ سفر جس چیز کے سہارے طے ہو تاہے وہ قوت نمو ہے۔ ایک متعین حد کو پہنچ جانے کے بعد مخلف عوامل کے زیر اثر اس قوت میں ضعف کے آثار پیدا ہونے گئے ہیں۔ اس کو علم الحیا تیات کی زبان میں یوں کہیں کہ تولید خلیات کی رفتار سست پڑجاتی ہے۔ انحطاط کا عیل برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ موت کی صورت میں جاند ارکا طبعی خاتمہ ہوجاتا میں اور عقلی اور اخلاقی اعتبار ہے آگے بڑھنے اور مقابل اقوام پر اپنا تفوق قائم کرنے ہے اور مقابل اقوام پر اپنا تفوق قائم کرنے ہے اور عقلی اور اخلاقی اعتبار ہے تو پھر وہ قوم بھی تو معد وم ہو جاتی ہے یعنی اس کا وجود صفحہ ہستی سے حرف خلط کی طرح مث جاتا ہے اور بھی نیست و نابود تو نہیں ہوتی لیکن اس کی حالت ایک مر دے کی می ہو جاتی ہے اور وہ مر دہ قوم کہلاتی ہے۔ اس مر دہ قوم کا حالت ایک مردے کی می ہو جاتی ہے اور وہ مردہ قوم کہلاتی ہے۔ اس مردہ قوم کا حالت ایک مردے کی می ہو جاتی ہے اور وہ مردہ قوم کہلاتی ہے۔ اس مردہ قوم کا حالت ایک مودوبارہ بید اہو۔

اقبال کہتے ہیں کہ تاریخ کو سائنس کا در جہ دینے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو وسیع تجربات کے تفاظر میں دیکھیں اور کی استدلال کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان اصول و تصورات کا صحیح علم حاصل کریں جن کا تعلق حیات اور زمان سے ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی تصورات دو ہیں اور دونوں ہی قرآنی تعلیمات کا اساسی عضر ہیں۔

ان میں سے پہلا تصور نوع انسان کی وحدت کا تصور ہے۔ قر آن مجید میں فرمایا گیا ہے: "ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا" (سورہ نساء: ا) بلا شبہ اسلام سے پہلے عیسائیت نے بھی مساوات کی تعلیم دی تھی لیکن اس کا تصور وحدت انسانیت نہایت مہم تھا اور اس کو وہ ایک واحد جا ندار (Single Organism) کا در جہ دینے سے قاصر رہی، یہاں تک کہ روی سلطنت میں اس تصور نے رفتہ رفتہ قوی خصائص اختیار قاصر رہی، یہاں تک کہ روی سلطنت میں اس تصور نے رفتہ رفتہ قوی خصائص اختیار

کر لیے۔ بقول فلنٹ بیراسلام تھاجس نے وحدت انسانیت کے تصور کو فلفہ و شاعری کاروب دینے کے بچائے اسے ایک زندہ ساجی حقیقت بنادیا۔ (۱۷)

د وسر اتصور زندگی اور وفت کی سیح تفہیم ہے۔ ابن خلدون بہلا مورخ محذراہے جس نے اس حقیقت کو سمجھا کہ زندگی زمان کے اندر مسلسل حرکت کانام ہے۔ای زاویے سے اس نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا۔فلند نے بالکل سیح کہا ہے کہ افلاطون، ارسطواور آگٹائن کا ابن خلدون سے کوئی مقابلہ نہیں۔اس کے ساتھ ان ارباب علم کانام لینا بھی غیر مناسب ہے۔ ابن خلدون کے تصور تاریخ کا قابل ذكر پہلویہ ہے كہ اس میں تاریخ كى حیثیت ايك مسلسل حركت في الزمان كى ہے اور یہ حرکت تخلیقی ہے نہ کہ تقلیدی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کار استہ متعین ہے اور ا قوام عالم پہلے سے ایک مقررہ راستے پر آنکھ بند کرکے چلی جارہی ہیں۔ ابن خلدون عالم الہیات نہیں تفا بلکہ اس کا مخالف تھا، نیکن تصور زمان کے اعتبار سے اس کو بر گسال کا پیش رو کہا جا سکتا ہے۔ قر آن مجید نے کا ننات اور حیات کاجو حرکی تصور دیا ہے اس کی نمود ابن خلدون کے بہال داضح طور پر ملتی ہے، اور بونانی قکر کے جامد تصور کا تنات پر بید ایک کاری ضرب تھی۔ یونانی مفکرین بالخفوص افلاطون اور زینو کے نزدیک وقت غیر حقیقی تھا، اور جن مفکرین مثلًا هر قليطس اورروا قين (Stoics) في اس كو حقيق سمجما انبون في بير خيال كياكه وه ا کی دائرے میں حرکت کرتا ہے۔اس صورت میں زمان کی خلاقیت باقی نہیں رہتی اور وہ تکرار کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ اس تفصیل سے بیہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام نے ہو بانی فکر کے خلاف جو بغاوت کی اس کی حقیقی روح کیا تھی (۱۸)

اس گفتگو کے بعد اقبال نے مشہور عالم تاریخ اسپنگلر کاذکر کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب "The Decline of the West" میں اعتراف کیا ہے کہ ایشیاء ک تحدنی تاریخ میں عربی تعدن کا حصہ بہت نمایال ہے۔ لیکن ایک نہ جبی تحریک ک حشہ سبت نمایال ہے۔ لیکن ایک نہ جبی تحریک ک حشیت سے اسلام کی روح اور اس کی تحدنی غایت کو وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے لکھا ہے حیثیت سے اسلام کی روح اور اس کی تحدنی غایت کو وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے لکھا ہے

کہ ہر کلچر کا اپنا ایک مخصوص طرز حیات ہے اور دوا پنے ما قبل یا ابعد کلچر سے کسی معنی
میں کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کلچر کے لوگ دوسر سے کلچر کی
روح کو ٹھیک طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سے شواہد پیش
کر کے دعویٰ کیا ہے کہ یور پی کلچر قدیم کلچر کی بالکل ضد ہے اور اس کلچر کو یورپ کی
ذہانت نے فروغ دیا ہے۔ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مغربی کلچر نے اسلامی کلچر سے کوئی
ار قبول نہیں کیا ہے۔ (19)

اقبال کہتے ہیں کہ اسپنگلر کا یہ دعویٰ ہے بنیاد ہے۔ مغربی کلچر اسلامی کلچر سے
پورے طور پر متاثر ہوا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام پہلا ند ہب ہ بس
نے بونان کے جامد تصویر حیات وکا کتات سے اختلاف کر کے اس کا ایک زندہ اور حرکی
تصور دیا۔ عہد جدید کے مغربی کلچر نے ہر شعبہ علم میں اس حرکی تصور کے اثرات کو
جذب کیا ہے۔

اسپگلر کا یہ خیال بھی جے نہیں ہے کہ یہودیت، کلدانی فرہب، ابتدائی عیسائیت، زرتشتی فرہب اور اسلام سب مجوسی کلچرکے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اقبال نے نسلیم کیا ہے کہ موجودہ اسلام میں مجوسی اثرات موجود ہیں۔ ان خطبات کے لکھنے کا ایک مقصدیہ مجی ہے کہ اسلامی تصورات کو خارجی اثرات ہے پاک کر کے اسلام کی صحیح روح ہے دنیا کو آشنا کیا جائے۔ اسپنگلر کو اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں لاحق ہو کیں ان کا ایک بڑا سبب تقذیر اور زمان کے تصورات ہیں۔ لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اسلام میں تقذیر کاوہ منہوم نہیں جو عام طور پر مجھاجا تا ہے۔ مسلم مقکرین نے زمان کا جو تصور دیا ہے وہ فکر انگیز ہے۔ اس کے علادہ انہوں نے انسانی اناکا جو منہوم بیان کیا اس میں افتیار اور قوت کا منہوم غالب ہے۔ (۲۰)

اسپنظریہ بھی کہتاہے کہ انبیائی تعلیم کامغزیعنی خداایک ہے، مجوس الاصل ہے۔ خواہ اس خدا کو یہووا کہیں، اہور مز دا کہیں اور خواہ مردک بال کہیں، تنہا وہی مصدر خیر ہے، بقیہ دوسرے خداہے طافت اور باطل ہیں۔ ہر مذہب میں ایک نجات دہندہ کا تضور ملتا ہے اور وہ بھی مجو سی اثرات کا بتیجہ ہے۔ مجو سی فد جب کی بنیادی تعلیم سیہ ہے کہ اس کا نئات کی دو متفاد تو توں یعنی خبر وشر میں ازل سے پریار جاری ہے اور اس لوائی میں شرکو غلبہ حاصل ہے لیکن انجام کار خیر فتح یاب ہوگا اور اس کا نام یوم عدل یا آخر ت ہے۔

کین اقبال کہتے ہیں کہ اس نصور کا اطلاق ند ہب اسلام پر کرنا صر تک زیادتی
ہے۔ کیا اسٹکلر کو بیہ بات معلوم نہ تھی کہ مجوی ایک خدا کے علاوہ دوسرے باطل معبودوں کو بھی مانتے ہیں لیکن اسلام ان معبودان باطل کا شدت سے مشر ہے۔ آنے والے نجات دہندہ کا نصور بلا شبہ مسلمانوں ہیں رائے ہے اور بید کھلا ہوا مجوی اثر ہے۔ حقیقی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابن خلدون نے نہایت عمدہ بحث کر کے اس باطل تصور کی خوب اچھی طرح سے کئی کی ہے۔ اس سلم میں ختم نبوت کی اسلام اس باطل تصور کی خوب اچھی طرح سے کئی کی ہے۔ اس سلم میں ختم نبوت کی اسلام تعلیم کو ٹھیک طور پر سمجھنا چاہئے۔ کسی نجات دہندہ یا آمد میں کا عقیدہ ختم نبوت کے تصور کے منافی ہے۔ اس کا تعلیم کو ٹھیک طور پر سمجھنا چاہئے۔ کسی نجات دہندہ یا آمد میں کا عقیدہ ختم نبوت کے تصور کے منافی ہے۔ (۲۱)

تصور کے منافی ہے۔ (۲۱) راتم الحردف اقبال کے اس خیال سے پوری طرح متفق ہے کہ موجودہ

را کا حروف اجبال نے اس خیال سے پوری طرح سس ہے کہ موجودہ اسلام میں مجودہ اسلام میں مجودہ اسلام میں مجودہ اسلام میں مجودہ اس اور مسلمانوں کواس کا مطلق احساس نہیں ہے۔ آمدِ مسیح کے عقیدہ کو مجبوری، ہمارے بنیادی اعتقادات اور عبادات تک مجوی اثرات سے محفوظ نہیں ہیں۔ شفاعت کا عقیدہ تمام تر مجوی تخیل ہے جو یہودیوں کے ذر سلع اسلام میں داخل ہوا۔ ذکر اور مراقبہ کی موجودہ صور تیں مجمی مجوی اثرات سے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ جرت انگیز بات سے ہے کہ اسلای عبادات کے نام میں تبدیلی آئی ہے۔ مجوی فر مجبی الربح کے زیراثر صلوقاور صوم کی جگہ نمازاور روزہ کے تبدیلی آئی ہے۔ مجوی فر مجبی الربح کے ذیراث صلوقاور صوم کی جگہ نمازاور روزہ کے الفاظ ہر عالم کی تح یوہ تقریر میں بھر ساستعال ہوتے ہیں، اور عوام بھی اس بدعت الفاظ ہر عالم کی تح یوہ تقریر میں بھر ساستعال ہوتے ہیں، اور عوام بھی اس بدعت سے محفوظ نہیں ہیں۔ ای طرح صدقہ کی جگہ خیرات کالفظ عام طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ صرف ایک نے کی اصطلاح اس تبدیلی سے محفوظ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہے۔ مرف ایک نوع کی عبادت سے نا آشنا ہیں۔

#### 4+

وفت کا اہم نقاضا ہے کہ اسلام کی بنیادی نقلیمات کو ہر طرح کی آمیز شوں سے پاک وصاف کیا جائے۔ان آمیز شوں میں مجوسی اثرات کا از الہ سب پر مقدم ہے۔

## ماخذوحواشي

- The Reconstruction of Religious Thought In Islam: The Spirit of

  Muslim Culture, p. 124
- (۲) این (۳) این اص ۱۲۳ (۲) این اص ۲۷ (۵) این از ۲) این اص ۱۲۷ (۷) این اص ۱۲۸ (۷) این اص ۱۲۸ (۷) این اص ۱۲۸ (۷)
- - The Spirit of Muslim Culture, P.130 (1\*)

www.KitaboSunnat.com

جهناخطبه

# اسلام میں اصول حرکت

(The Principle of Movement In the Structure of Islam)

مسئلہ اجتہاد پر بحث سے پہلے اقبال نے بطور تمہید اسلام کے تصور توحید پر اس نے اتحادِ مسئلہ اجتہاد پر اس نے اتحادِ الفسگو کی ہے اور اسی بنیاد پر اس نے اتحادِ عالم کی دعوت دی ہے۔ اسلام کے سیاسی، ساجی اور اقتصاد کی ادار ات کی تشکیل میں بیہ تصور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بیہ ادار ات تصور توحید کے عملی مظاہر ہیں، انہی کے ذریعہ توحید کا تصور عملی صور ت اختیار کرتا ہے اور نسل انسانی کی عقلی اور جذباتی زندگی میں ایک زندہ عضر کی حیثیت سے ظاہر ہو تا ہے۔ توحید خدا کے عقلی اور جذباتی زندگی میں ایک زندہ عضر کی حیثیت سے ظاہر ہو تا ہے۔ توحید خدا کے ساتھ مکمل اور خالص وفاداری (Loyality) کے اظہار کا نام ہے، اور جس وقت بیہ وفادار کی خالص نہیں رہتی اور اس میں دوسرے لوگ شریک ہوجاتے ہیں تو یہی دفادار کی خالص نہیں رہتی اور اس میں دوسرے لوگ شریک ہوجاتے ہیں تو یہی شرک ہے۔ (۱)

اس تمہید کے بعد اقبال نے لکھا ہے کہ چونکہ ہر نوع کی زندگی کی مطلق روحانی بنیادابدی ہے اور تغیرات میں خود کو ظاہر کرتی ہے اس لئے جو ساج بھی اس تصور پر مبنی ہوگا اس میں بھی ثبات اور تغیر کا ہونالازی ہے۔اس قتم کے ساج کی اجتماعی زندگی کی تفکیل و تنظیم کے لئے ضروری ہے کہ اس میں غیر متغیر یعنی دائی اصول Eternal) کی تفکیل و تنظیم کے لئے ضروری ہے کہ اس میں غیر متغیر یعنی دائی اصول Principle) ہوں تا کہ اس عالم تغیرات میں ہارے قدم مضبوطی کے ساتھ قائم

رہیں۔ لیکن جس وقت تغیر کے امکان سے صرف نظر کر لیاجاتا ہے جو خدا کی ایک بڑی
نشانی ہے، تو دائمی امبول جو اپنی فطرت میں متحرک ہیں، غیر متحرک بین جاتے ہیں۔(۲)
اس کو قانون کی زبان میں یوں کہہ لیس کہ دائمی اصول کی اطلاقی صور تیں جامہ ہو جاتی ہیں
اور ان کو بھی اصولوں کی طرح غیر تتحرک سمجھ لیاجاتا ہے۔

اقبال نے مغرب اور مشرق دونوں کی ناکامیوں سے بحث کرتے ہوئے لکھا
ہے کہ مغرب کو سیاسی اور ساجی علوم کے میدان میں جو ناکامی ہوئی اس کی وجہ بیہ
ہے کہ انہوں نے سرے سے دائی اصول کے وجود سے انکار کر دیا، اور مشرق
بالخصوص مسلمان گزشتہ پانچ سو سال سے جس فکری جمود میں جتلا ہیں اس کی وجہ
تغیرو تبدل سے مکمل اغماض واجتناب ہے۔ لیکن اسلام کی فطر سے اس جامد طرز فکر
کے خلاف ہے۔ اس کی فطر سے میں حرکت و تغیر ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ بیہ
اصول حرکت کیا ہے جس پر اس کے جملہ تغیرات کی بنیاد ہے ؟ اقبال کے خیال میں
بیاصول اجتہاد ہے (۳)

اسلام میں اجتہاد کی بنیاداس حدیث پرہے جو حضرت معاذبین جبل ہے مروی ہے کہ جب بی علیات کے انہیں یمن کا حاکم بنایا تو پو چھاکہ تم لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیسے کروگ ؟ انہوں نے کہا، قرآن مجید کے مطابق، فرمایا، اگر قرآن مجید میں تنہیں کوئی رہنمائی نہ ملے تو ؟ انہوں نے کہا، رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی متالیق نے فرمایا، اگر سنت میں بھی کوئی رہنمائی نہ ملے تو کیا کروگ ؟ انہوں نے کہا، ایسی علی نے فرمایا، اگر سنت میں بھی کوئی رہنمائی نہ ملے تو کیا کروگ ؟ انہوں نے کہا، ایسی حالت میں میں اپنی دائے سے فیصلہ کروں گا(م)

اقبال کی طرح دوسرے علاء اسلام نے بھی عدیث معاذ کو اجتہاد کی بنیاد قرار دیاہے لیکن راقم کی رائے میں ہے حدیث محلی نظرہ۔ اس روایت کا آخری کلوا لیعنی قرآن اور سنت میں کسی مسئلے کا حل نہ ملنے کی صورت میں ذاتی رائے ہے فیصلہ کرنا حضرت معاذبین جبل کا قول ہر گز نہیں ہو سکتا ہے۔ یقینا یہ بعد کا اضافہ ہے اور یہ اضافہ ان کو گیاہے جو دین میں انفرادی رائے کو ایک ماخذے قانون کی حیثیت

ويناحات تقي

بیہ بات بالکل واضح اور نا قابل تروید ہے کہ نبی علی کے موجود گی بیس کسی محابی کوخواہ وہ کسی حجابی کوخواہ وہ کسی حجابی میں اپنی مسئلے جس اپنی رائے سے فیصلہ کرے۔ حدیث وسیر کی کتابوں جس ایک واقعہ بھی ایبا نہیں ماتا جس سے اس خیال کی گفی ہو۔ صحابہ کی خداتر سی کا حال یہ تھا کہ آپ کی و فات کے بعد بھی انہوں نے کسی مسئلے جس اپنی ذاتی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جلیل القدر خلفاءِ رسول کے طرز عمل سے بھی قضا بالرائے کی تروید ہوتی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب کوئی تضیہ پیش ہوتا تواس کا حل کتاب اللہ بیس خلاش کرتے۔ اگر وہاں اس کا حل ملی تواس کے مطابق فیصلہ کر دیئے۔ اگر قرآن مجید بیس اس کا حل نہ ملیا تو ہی علی ہے کہ سنت کے مطابق بی علم بیس ہوتی فیصلہ کرتے۔ اگر کوئی سنت معلوم نہ ہوتی تو باہر جاکر مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ میرے سامنے بیا ایک مسئلہ آیا ہے ہوتی تو باہر جاکر مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ میرے سامنے بیا ایک مسئلہ آیا ہے کی تقیلہ کے میں فیصلہ کیا تھا تو یہ س کی تھا تو یہ س کر اللہ علی ہے جب کچھ لوگ بتاتے کہ ہاں رسول اللہ علی نے اس معاملے بیس بیہ فیصلہ کیا تھا تو یہ س کر کے اس معاملے بیس اور اگر کہیں سے رسول اللہ علی تھا تو یہ س کیا جور سول اللہ علی کے معتمد اور نیکو کار لوگوں کو جمع کر کے ان سے کی سمی سنت کا سراغ نہ ملیا تو قوم کے معتمد اور نیکو کار لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے اور جس بات پر سب کا اتفاق ہو جاتا اس کے مطابق فیصلہ فرما مشورہ کرتے اور جس بات پر سب کا اتفاق ہو جاتا اس کے مطابق فیصلہ فرما دیے۔

یکی دستور العمل خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں تھا۔
قاضی شریج سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ان کو تحریر کیا کہ آگر تمہارے ہاں کوئی
مسئلہ پیش کیا جائے تو کتاب اللہ کے موافق اس کا فیصلہ کرنا، اور الیانہ ہو کہ لوگ تم کو
اس سے بازر تھیں۔ آگر کیاب اللہ میں کوئی تھم نہ ملے تو اس کور سول کی سنت میں

حلاش کر کے فیصلہ کرو۔ اگر قر آن و سنت دونوں میں کوئی تھم نہ ملے تو جس امر پر صلحاءامت کااتفاق ہوای کے مطابق فیصلہ کرنا۔ (۳)

صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت کے زیراثر تابعین اور تبع تابعین بھی حتی الامکان قضا بالرائے ہے اجتناب کرتے تھے۔ شعبی سے روایت ہے کہ ایک فخص ان کے پاس ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا توانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود اس معالم علی میں یہ فرملیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، آپ مجھ کواپئی رائے بتلائے۔ یہ من کرشعبی نے کہا، کیا تم اس فخص پر تعجب نہیں کرتے، میں عبداللہ بن مسعود کے حوالے ہے ایک مسئلہ بتارہا ہوں اور وہ مجھ سے میری رائے دریافت کرتا ہے۔ (2)

ان تمام روایات کو سامنے رکھیں اور پھر سو چیں کہ کیا ہی علی ہے کہ موجودگ میں اسلامی ریاست کا ایک عامل اور وہ بھی حضرت معاذبن جبل جیسا متق عامل، یہ بات کہہ سکتا تھا کہ اگر قر آن اور سنت میں کوئی تھم نہ طے گا تو دہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے گا۔ یقینا یہ حضرت معاذبن جبل کا قول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے بالیقین یہ کہاہوگا کہ قر آن اور معلوم سنت میں کوئی تھم نہ ملنے کی صورت میں وہ نبی علی کے مرف رجوع ہوں گے ۔ اور اگر کسی معاملے میں فوری فیصلے کی صرورت میں وہ نبی علی کے طرف رجوع ہوں گے ۔ اور اگر کسی معاملے میں فوری فیصلے کی ضرورت محسوس ہوگی تو صائب الرائے اصحاب رسول کے مشورہ سے وہ اجتہاد کریں شرورت محسوس ہوگی تو صائب الرائے اصحاب رسول کے مشورہ سے وہ اجتہاد کریں شرورت محسوس ہوگی تو صائب الرائے اصحاب رسول کے مشورہ سے وہ اجتہاد کریں خطرت محمد علی ہوت سے اس کی تو ثیق کرائیں گے۔ یہاں یہ بات ملحوظ فاطر رہے کہ حضرت محمد علی ہوت سے اس کی تو ثیق کرائیں تھے بلکہ مدینہ کی اسلامی فاطر رہے کہ حضرت محمد علی ہوتے۔

نی علیہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسحاب شوری کے مشورہ سے ان معاملات میں جن کے بارے میں قرآن اور سقت دونوں خاموش ہوں، کامل غور و فکر کے بعد اجتباد کرے، لیکن یہ اجتباد قرآن اور سقت کی روشی میں ہوگا جیسا کہ خلفاءار بعد کا طرزعمل رہا ہے۔ انفرادی رائے کی اسلام میں کوئی منجائش نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صحابہ کرائم انفرادی طور پر

اجتہاد کرتے بتے بالخصوص وہ صحابہ جو دارا ککو مت سے دور وراز کے علاقوں میں آباد ہو سے تھے، لیکن بیاجتہاد فروعی مسائل دین میں تھانہ کہ مہمائ مسائل میں۔
رائے کے لفظ سے کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ بیا ایک شرعی اصطلاح ہے۔ شاہ دلی اللّٰہ نے لکھا ہے کہ حضر است صحله کرام کو جب کسی معاطع میں قرآن و سنت میں کوئی واضح ہدایت نہ ملتی تو وہ اجتہاد کرتے یعنی اس علت کو معلوم کرتے جس کی بنا پر رسول اللّٰہ علی ہا ہدایت نہ ملتی تو وہ اجتہاد کرتے یعنی اس علت کو معلوم کرتے جس کی بنا پر رسول اللّٰہ علی ہا نے منصوصات سے احکام اخذ کیے۔ جہال وہ علت مل جاتی وہاں اس تھم کو نافذ کر دیے سے سے دسول اللّٰہ کی کیاغرض ہے اس کو معلوم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے سے سے رسول اللّٰہ کی کیاغرض ہے اس کو معلوم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے اور اس کی موافقت میں ایک تھم کو دو سرے تھم می خطبق کرتے تھے۔ (۸) لیکن بیا نفراد ی احتہاد جیسا کہ ابھی او پر بیان ہوا، وین کے فروعی مسائل میں تھا۔

بہر حال اجتہاد کی بنیاد خواہ محوّلہ بالاحدیث پر رکھی جائے اور خواہ کسی اور روایت پر اس کی ضرورت اور افاویت سے کسی عالم کو جمعی انکار نہیں رہاہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے لکھاہے کہ زمانے کے حالات ہمیشہ یکسال نہیں رہتے بلکہ تمدنی ترقی کے ساتھ سیای، معاثی اور ساجی حالات و مسائل بد لتے رہتے ہیں اس لیے ہر دور میں اجتہاد کی ضرورت رہتی ہے۔ عہد نبوی سے لوگ جس قدر دور ہوتے گئے اجتہاد کی ضرورت بھی اس لحاظ سے بڑھتی گئی۔ چنانچہ ماضی میں ہم کو کوئی دور ایسا اجتہاد کی ضرورت محسوس نہ کی شرورت محسوس نہ کی شرورت محسوس نہ کی غرورت ایک مخرورت کے موجودہ گئی ہویا بالکل نے احکام کے استخراج کی ضرورت لاحق نہ ہوئی ہو۔ فقہ کے موجودہ عاروں دیستال عصری حالات وحاجات کی ہی بنا پر دجود میں آئے ہیں۔

اقبال کے نزویک اجتہاد کی تین صور تیں ممکن ہیں۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ کسی ایک شخص یا دبستان فقہ کی پیروی کے بجائے اس طرح آزادانہ قانون سازی ہو جس طرح فقہاءار بعہ نے قوانین وضع کیے ہیں۔ اس طرح کی قانون سازی مدود کرنے والے کو مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ ووسری شکل یہ ہے کہ کسی فقہی و بستان کی حدود میں رہتے ہوئے اجتہاد کیا جائے۔ ایسے مجتہد کو مجتهد منتسب کہتے ہیں۔ تمیسری شکل یہ میں رہتے ہوئے اجتہاد کیا جائے۔ ایسے مجتهد کو مجتهد منتسب کہتے ہیں۔ تمیسری شکل یہ

ہے کہ کسی فقہی دبستان سے وابستگی کے ساتھ صرف ان مسائل میں اجتہاد کیاجائے جن کے بارے میں اجتہاد کیاجائے جن کے بارے میں اس فقہی دبستال کے امام نے کوئی رائے نہ دی ہو۔اس کو مجتبدِ مقلد کہاجا تاہے۔(۹)

اقبال نے اس خطبے میں اول الذکر اجتہاد لیعنی اجتہاد مطلق کو ہی اپنا موضوع بحث بنایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس قتم کے اجتہاد کے امکان کو سنی مکتب فکر کے ممام علاء تشکیم کرتے ہیں لیکن فقہی دبستانوں کی تشکیل کے بعد عملا اس نوع کے اجتہاد کادر وازہ بند ہو چکا ہے۔ علاء نے اجتہاد مطلق کے لیے ایسی شرطیس عائد کر دی ہیں کہ سمی ایک محف کے لیے ممکن نہیں رہا کہ دہ اس بارگراں کو اٹھا سکے۔ علاء کا یہ رویۃ نہایت عجیب معلوم ہو تا ہے۔ اسلامی قانون جس کتاب الی (قرآن) پر جنی ہے وہ کتاب اصول ہے۔ اس میں قانون کی تفصیلات نہیں پیش کی گئی ہیں۔ زندگی کے دہ کتاب اصول ہے۔ اس میں قانون کی تفصیلات نہیں پیش کی گئی ہیں۔ زندگی کے بارے میں اس کا نقطہ نظر حرکی (Dynamic) ہے اس لیے اس کے قوانین غیر متحرک بارے میں اس کا نقطہ نظر حرکی (Dynamic) ہے اس لیے اس کے قوانین غیر متحرک

اقبال نے ان اسب کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں میں فکری جمود پیدا ہوا اور انہوں نے اسلام کے قانون حرکت لینی اجتہاد سے آئمیں بند کرلیں ۔ اس سلسلے میں انہوں نے تحریک عقلیت (Rationalist Movement) اور خلق قرآن کے مسئلے میں معتزلہ اور اشاعرہ کی نزاع اور تصوف کا غاص طور سے اور خلق قرآن کے مسئلے میں معتزلہ اور اشاعرہ کی نزاع اور تصوف کا غاص طور سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تصوف فقہی تشدد کے خلاف ایک طرح کارد عمل جو اور ای لیے وہ آزاد خیالی (Free Thought) اور عقلیت (Rationalism) کا حامی ہے۔ صوفیاء نے ظاہر و باطن (Pree Thought) میں جو تفریق حامی ہے۔ صوفیاء نے ظاہر و باطن (Appearance and Reality) میں خو تفریق کی اس کا اطلاق انہوں نے فقہ پر بھی کیا۔ چنانچہ طبقہ صوفیاء میں فقہ لیمنی انمال کی اس کا اطلاق انہوں نے فقہ پر بھی کیا۔ چنانچہ طبقہ صوفیاء میں اصل دین قرار دیا۔ کی اس کا اطلاق انہوں نے اعتنائی پیدا ہوئی اور انہوں نے اعمال باطنی کو بی اصل دین قرار دیا۔ ان حالات میں علماء فقہ نے محسوس کیا کہ اگر اس آزاد خیالی کا خواہ وہ معتزلہ کی ہویا صوفیاء کی ، سد باب نہ کیا گیا تو اسلامی شریعت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور عام صوفیاء کی ، سد باب نہ کیا گیا تو اسلامی شریعت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور عام صوفیاء کی ، سد باب نہ کیا گیا تو اسلامی شریعت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور عام

## مسلمانوں کی نگاہ میں وہ مشکوک بن جائے گی۔(۱۱)

مسلمانوں کے فکری جمود کی تیسری اور سب سے اہم وجہ تیر ہویں صدی عیسوی میں بغداد کی تاہی ہے جو مشرق میں مسلمانوں کی علمی اور قفلی چد و جہد کا واحد مرکز تھا۔ اس سیاسی انحطاط کے بیش نظر علماء نے مسلمانوں کی ساجی زندگی کو انتشار سے بچانے کے لئے قانون اسلامی کی تجدید کاری روک دی اور فیصلہ کر دیا کہ ابتداء میں مسلم فقہاء نے جو اسلامی قانون مدون کر دیا ہے اس میں کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر اجتہاد کا مطلب سلم معاشرہ کو فکری اور عملی انتشار میں بتلاکرنا ہوگا۔ (۱۲)

اقبال کواس طرز فکر سے اختلاف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کی قوم کی تقدیر کا فیصلہ ظلم سے کہیں زیادہ افراد کی ذہنی قوت پر ہے اور علماء یہ بات بالکل بھول گئے۔ حد سے زیادہ منظم ساج میں افراد کی ذہنی صلاحیتیں کچل جاتی ہیں۔ وہ اپنے اذہان کو استعال کرنے کے بجائے مروجہ خیالات ہی پراکتفاء کرتے ہیں اور بندر تجماضی کا غیر ضرور کی احترام دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر ماضی کے فکری سرمائے سے انحراف مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا ذہنی رویہ ہے۔ زوال میں جتلا قوم کو اٹھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کی قوت فکر یہ کو بیدار کیا جائے اور ایسے قوم کو اٹھانے کا ایک بی ذریعہ ہے کہ اس کی قوت فکر یہ کو بیدار کیا جائے اور ایسے افراد تیار ہوں جو اپنی خود کی سے آگاہ ہوں۔ اس طرح کے لوگ قوم کو بتاتے ہیں کہ افراد تیار ہوں جو اپنی خود کی سے آگاہ ہوں۔ اس طرح کے لوگ قوم کے سامنے نیا بدلتے ہوئے حالات میں کیا ذہنی اور عملی رویہ اختیار کیا جائے۔ وہ قوم کے سامنے نیا بدلتے ہوئے حالات میں کیا ذہنی اور عملی رویہ اختیار کیا جائے۔ وہ قوم کے سامنے نیا زاویہ نگاہ اور میدان عمل رکھتے ہیں۔ (۱۳)

اقبال نے بیہ بھی لکھا ہے کہ ماضی کا غیر ضروری احترام اور اس کی بنیاد پر ساجی سطیم میں تشد د جدیما کہ ہم تیر ہویں صدی عیسوی کے مسلم فقہاء کے رویتہ میں دیکھتے ہیں ،اسلام کی اندرونی حرکت (Impulse) کے خلاف تھا۔اس کاردعمل ہوااور یہ بالکل فطری تھا۔ چنانچہ سالااعیسوی میں امام ابن تیمیہ نے جو باعتبار مسلک صنبلی سے بالکل فطری تھا۔ چنانچہ سالااعیسوی میں امام ابن تیمیہ نے جو باعتبار مسلک صنبلی سے ماسلامی قانون سازی میں حرف آخر (Finality) کے تصور کے خلاف آواز اٹھائی

اوراجتہاد کے بند در وازے کو دوبارہ کھولا۔ انہوں نے ابن حزیم کی طرح فقہ حنفی کے اصول قیاس واجماع (Analogy and Consensus) کور دکر دیا اور ان کا بیہ طرزِ عمل بالکل در ست تھا۔ (۱۴)

عہد حاضر میں اجتہاد کن خطوط پر ہواس کے لیے اقبال نے ترکی سے سیاس اور فد ہیں خیالات کو پیش کیا ہے۔ ان کے عہد میں ترکی کے اندر دوطرح کے خیالات موجود تھے۔ ایک خیال کی علم بر دار نیٹاسٹ پارٹی تھی اور دوسرے خیال کی حامل فد ہیں اصلاحی جماعت تھی۔ پہلی جماعت کا مطمح نظریہ تھا کہ دین اور سیاست جداجد اجد اجب سے سے ساملاحی تعلق نہیں ہے۔ اصل چیز جیں۔ ریاست یعنی قوم کے اجتماعی معاملات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل چیز ریاست ہے نہ کہ دین۔ قومی زندگی میں مرکزی حیثیت ریاست کو حاصل ہے اس لیے ریاست ہے نہ کہ دین۔ قومی نندگی میں مرکزی حیثیت ریاست کو حاصل ہے اس لیے دین اور سیاست کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ (۱۵)

اقبال نے اس خیال پر نقد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام میں ریاست اور مذہب ددعلیدہ شعبے نہیں ہیں۔اسلام ایک نا قابل تقسیم وحدت ہے۔اس کو داخلی اور خارجی فانوں میں نہیں بانا جاسکتا ہے۔اسلام میں توحید کا جو ہر مساوات، اتحاد -Soli) فارجی فانوں میں نہیں بانا جاسکتا ہے۔اسلام میں توحید کا جو ہر مساوات، اتحاد اور آزادی اصلامی نقطہ نظر سے ریاست انہی توحید ی تصورات کو عملی جامہ پہنا نے کانام ہے لیعنی ایک ایسانسانی ساج بنانا جس میں مساوات، اتحاد اور آزادی بنیاد ی عناصر ترکیبی کی حیثیت رکھتے ہوں۔ طبعی علوم سے اب ثابت ہو چکا ہے کہ مادہ ابناکوئی علیدہ اور ستقل وجو دنہیں رکھتا اور زمان و مکان کے حوالے سے وہ محفل اسپر ب ابناکوئی علیدہ اور ستقل وجو دنہیں رکھتا اور زمان و مکان کے حوالے سے وہ محفل اسپر ب سے۔اسلام میں ریاست کا مقصد اس کے سوااور پچھ نہیں کہ روحانیت کو ایک انسانی سانے میں معشکل کیا جائے۔(۱۲)

اقبال نے بہ بھی لکھاہے کہ ترکی کے دانشوروں نے ریاست اور مذہب کی علیدگی کے نقسورات مغرب کے سیائیت علیدگی کے نقسورات مغرب کے سیاس نقسورات کی تاریخ سے اخذ کیے ہیں۔ عیسائیت شروع میں سابق معاملات سے الگ تھلگ رہی کیونگہ سینٹ پال کے الہام کی بنیاد پر موسوی قوانین منسوخ ہو چکے تھے اور اان کے پاس لے دے چند عقائد اور اخلاقی موسوی قوانین منسوخ ہو چکے تھے اور اان کے پاس لے دے چند عقائد اور اخلاقی

www.KitaboSunnat.com

تعلیمات باقی بچی تھیں لیکن اسلام نے شروع سے روحانی تعلیمات کے ساتھ انسان کے سیاسی اور ساجی مسائل میں بھی رہنمائی کی۔ (۱۷)

اقبال نے اس ضمن میں ہے تلئ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ اسلام کے توحیدی اور اخلاقی تصورات میں آمیزش ہو چکی ہے اور ان کا مغہوم بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اس کے سابی تصورات بھی مقامی اثرات کی دجہ سے غیر اسلامی بن چکے ہیں۔ جن اخلاقی اور سابی تصورات کو آج ہم اسلامی کہتے ہیں وہ در اصل ترکی ، ایرانی ، عربی اور ہندی تصورات ہو بھیس بدل کر اسلام کے قالب میں داخل ہو چکے ہیں۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان غیر اسلامی تصورات کو خیر باد کہیں اور اسلام کی فطری حرکت دوبارہ شروع ہو، اور ہم اپنے سیاسی ، سابی اور اخلاقی تصورات کو جو سادگی اور آفاقیت کے اصولوں پر ہو، اور ہم اپنے سیاسی ، سابی اور اخلاقی تصورات کو جو سادگی اور آفاقیت کے اصولوں پر ہو، اور ہم اپنے سیاسی ، سابی اور اخلاقی تصورات کو جو سادگی اور آفاقیت کے اصولوں پر ہو، اور ہم اپنے سیاسی ، سابی اور اخلاقی تصورات کو جو سادگی اور آفاقیت کے اصولوں پر ہیں ، دوبارہ عملی جامہ یہنا سکیں۔ (۱۸)

اب سوال یہ ہے کہ عہد حاضر میں اس نوع کے ہمہ گیر اجتہاد کا مجاز کون ہے؟ اقبال کا خیال ہے کہ اجتہاد کا حق کسی فرد کے بجائے مجلس افراد کو حاصل ہے چنانچہ ترکی کی نیشنل اسمبلی نے اس حق کو استعال کرتے ہوئے خلافت کے ادار ہے کو ختم کر دیا جس میں ایک فرد کو حکم رانی کے غیر محد دد اختیار ات حاصل ہوتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک ترکوں کا یہ اقدام صحیح تھا کیونکہ دوزمانہ کے نقاضوں سے ہم آئیک تھا۔ (۱۹)

ترکی میں انفرادی سطح پرجواجتھادات کے جارہے تھے اقبال نے ان کو تحسین
کی نظرے دیکھاہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ترکی کے قومی شاعر ضیاء کا خصوصیت
کے ساتھ ذکر کیاہے۔ ضیاء کے اجتھادات کا دائرہ صرف نہ ہبی امور تک محد ددنہ تھا بلکہ
اسلام کے سیاسی اور عمر انی تصورات بھی اس میں داخل تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اسلام
ملکول میں عور تول کی جو حالت زارہے اس کاذمہ دار خداکا قانون ہر گز نہیں ہو سکتاہے۔
ملکول میں عور تول کی جو حالت زارہے اس کاذمہ دار خداکا قانون ہر گز نہیں ہو سکتاہے۔
یقینا اس کے قانون کی تفہیم میں خطا ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے عور تول کو طلاق اور
درائت میں یکسال حقوق دیہے جانے کی وکالت کی ہے۔ اس کا صاف مطلب سے کہ
درائت میں یکسال حقوق دیہے جانے کی وکالت کی ہے۔ اس کا صاف مطلب سے کہ

قر آن مجید میں طلاق اور وراثت ہے متعلق جواحکام ہیں وہ اس کے نزدیک دائمی نہیں ہیں،ان میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔(۲۰)

اقبال نے طلاق کے معاملے میں ضیاء کی تائید کی ہے اور لکھاہے کہ عورت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ چند شر انط کے ساتھ مر د کے حق طلاق کو حاصل کرے اور مر داس پر راضی ہو جائے۔اس طرح طلاق کے معاملے میں دونوں مساوی ہو جائیں گے۔(۲۱)

راقم کے نزدیک اقبال کا یہ خیال مطابق قر آن و سنت نہیں ہے اور حد درجہ غیر حکیمانہ تجویز ہے۔ اسلام میں مر داور عورت دونوں کو ناچاقی کی صورت میں علیحدگی کا حق حاصل ہے البتہ اس کی صورت الگ الگ ہے۔ مر دعورت کو اس کی مرضی کے بغیر طلاق دے سکتا ہے لیکن عورت کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ مردکی مرضی کے بغیر علیدہ ہو جائے۔ علیدگی کے لیے مردکی رضا مندی ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ علیدہ ہو جائے۔ علیدگی کے لیے مردکی رضا مندی ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شریعت نے یہ تھی دیا کہ آگر مرد طلاق دینے کے لیے آمادہ نہ ہواور عورت طلاق بی شریعت نے یہ تھی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دونوں میں تفریق کرادے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں خلع کہا جا تا ہے۔

آگر مرداور عورت کی نفسیات پر غور کیا جائے تواسلام کے قانون طلاق میں موجود فرق کی حکمت باسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ یورپ،امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں آج جس کثرت سے طلاق کے واقعات پیش آرہے ہیں اور طلاق چاہئے والوں میں عور تول کی اس مخصوص نفسیات کااظہار ہوتا ہے جس میں عجلت اور جذبا تیت نمایال ہے۔ یہاں یہ بات بھی طحوظ خاطر رہے کہ اسلام نے جس میں عور تول کو علیدگی کا حق دیاس وقت یہ تصور بھی محال تھا۔ دنیا کے کسی قانون اور خد ہب میں عور تول کو علیدگی کا حق حیاصل نہ تھا۔ اسلام نے ان کو یہ حق والی کی اس کی کا حق مال نہ تھا۔ اسلام نے ان کو یہ حق میں تھوڑا میا خی دیا گی مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے حق طلاق میں تھوڑا میا فرق دیا گیوں کی معنی میں فرق فرق دیا گیوں کے اس کو حقیقی معنی میں فرق فرق دیا گی مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے حق طلاق میں تھوڑا میا فرق دیا گیوں کے اس کو حقیقی معنی میں فرق فرق دیا گیوں کے اس کو حقیقی معنی میں فرق فرق دیا گیوں کے اس کو حقیقی معنی میں فرق دیا دیا گیا کہ اس کو حقیقی معنی میں فرق دیا دیا گیا کہ اس کو حقیقی معنی میں فرق دیا گیا کہ کیا گیا کہ دیا گیا کہ دی گیا کہ دیا گیا کہ کو دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کیا گیا کہ کیا گیا کہ دیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کی

کہنامشکل ہے۔

آن کل مسلم ساج میں جس طرح آنافاناکس جزم واحتیاط کے بغیر طلاق دی جاتی ہو دہ اسلام کے قانون طلاق کی صرح خلاف ورزی ہے۔ اس کو دکھے کر بعض کم نظر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کے قانون طلاق میں مرد کو بالادسی حاصل ہے لیکن فی الواقع ایما نہیں ہے۔ جس طرح عورت کی علیدگی کو مردک رضامندی پر موقوف کیا گیا ہے اس طرح مردکواس بات کاپابند کیا گیا ہے کہ وہ طلاق دینے سے پہلے شریک حیات کوایک عرصہ تک نصیحت کرے اور اگر نصیحت کارگر نہ ہو تواس ہے خوابگاہ میں علیدگی اختیار کرے، اور اگر یہ تدبیر بھی ناکام ہو جائے تو بادلِ نخواستہ اس کو معمولی جسمانی سزادے (سورہ نساء: ۳۲) ان تدابیر کے باوجود اگر عورت اپنی کو معمولی جسمانی سزادے (سورہ نساء: ۳۲) ان تدابیر کے باوجود اگر عورت اپنی کو معمولی جسمانی سزادے (سورہ نساء: ۳۵) ان تدابیر کی باوجود اگر عورت اپنی کو معالی خیر موافقانہ رویے میں تبدیلی کے لئے تیار نہ ہو تو پھر اس معالی کی صورت فیلی کورٹ میں کے طابا جائے۔ (سورہ نساء: ۳۵) یہاں عدم مصالحت کی صورت میں بی اس کو طلاق دی جاسحتی ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ اسلام کا قانون طلاق دنیاکا سب سے عادلانہ اور حکیمانہ قانون طلاق ہے۔ اس میں زوجین کی نفسیات کابورالحاظ رکھا گیا ہے اور خاندان کی بقاکو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ دوسر نے لفظوں میں فصل پروصل کو ترجیح حاصل ہے۔ زوجین کے در میان طلاق کے معاملے میں جو معمولی سافرق رکھا گیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ خاندان کی بقااور اس کا تحفظ ہے۔ اس پس منظر میں عورت کی جسمانی سز اکو در کھنا چاہیے کہ محفن خاندان کو تابی سے بچانے کے لئے اس ناخو شگوار طریقتہ تنبیہ کو اسلام کے قانون طلاق نے گواراکرلیا۔ (۲۲)

وراثت کے معاملے میں ضیاء کے اجتہاد سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اقبال نے قرآن مجید کے قانون وراثت کے حکیمانہ پہلوؤں کی عمدہ وضاحت کی ہے۔ بحثیت مجموعی اقبال نے ترکی کے دانشوروں کی اجتہادی مساعی کی تائیدو تحسین کی ہے۔ وہ سمجھتے محصے کہ ترکی اجتہاد کی راہ میں گامز ن ہے۔ ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

The truth is that among the Muslim nations of to-day, Turkey alone has shaken off its dogmattic slumber, and attained to self-consciousness. She alone has claimed her right of intellectual freedom; she alone has passed from the ideal to the real - a transition which entails keen intellectual and moral struggle. To her the growing complexities of a mobile and broadening life are sure to bring new situations suggesting new points of view, and necessitating fresh interpretations of principles which are only of an academic interest to a people who have never experienced the joy of spiritual expansion. (23)

"حقیقت بیہ کہ مسلم ملکوں بیں ترکی واحد ملک ہے جس نے نہ ہیں تحکم پندی کو خیر باد کہااور اس کو خود آگی حاصل ہوئی۔ یہ صرف ترکی ہے جس نے آزادی فکر کے حق کادعویٰ بلند کیااور تصورات کی دنیا ہے لکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھا جو دراصل عقلی اور روحانی جد و جہد سے عبارت ایک عبوری دور ہے۔ متحرک اور ہر آن وسیع ہے وسیع تر ہوتی ہوئی زندگی کی وجید گیوں کی وجہ سے ترکی کو نئے حالات کا سامنا کرنا ہوگا جن میں نئے خیالات اور نظر یے پیدا ہوں گے۔ ان بدلے ہوئے حالات کا سامنا کرنا ہوگا میں یہ امر باگر ریموگاکہ اصولوں کی جدید تھر ترکی ہو۔ اور یہ چیز اس قوم میں یہ امر باگر ریموگاکہ اصولوں کی جدید تھر ترکی ہو۔ اور یہ چیز اس قوم کے لیے یقینا علمی دلچی کا باعث ہوگی جس نے ایجی تک روحانی توسیع کا طف نہیں اٹھایا ہے "۔

لطف نہیں اٹھایا ہے "۔

Such is the lot of most Muslim countries to-day. They are mechanically repeating old values, whereas the Turk is on the way to creating new values. He has passed through great experiences which have revealed his deeper self to him. In him life has begun to move, change, and amplify, giving birth to new desires, bringing new difficulties and suggesting new interpretations.(24)

"اکٹرمسلم ملکوں کی آج یہی حالت ہے۔ وہ محض قدیم اقد ارکی میکائلی تحرار
میں مشغول ہیں جب کہ ترک قوم نے اقد ارکی تخلیق کی راہ میں گام فرسا
ہے۔ ان کے وسیع تجربات نے ان پر ان کی خودی آشکار اکر دی ہے۔ ان
میں اب زندگی پیدا ہو چکی ہے جو حرکت، تغیر اور توسیع سے عبارت ہے۔
اس صورت حال نے ان میں جہال نئی امنگیں پیدا کی ہیں وہاں نئی
د شوار یوں کا بھی ان کو سامنا ہے اور ان سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے جدید
تھریجات بھی پیش کی جارہی ہیں"۔

کیکن فی الحقیقت میہ اقبال کی خوش خیالی تھی۔ ترکی میں اجتہاد کے نام سے جو عقلی جد و جہد ہوئی وہ دراصل فکر کی بے قید آزادی تھی جیسا کہ ترکی شاعر ضیاء کے خیالات سے بالکل واضح ہے۔ اس پر تفصیلی تفتیکو ماخذ قانون کی بحث میں آ سے خیالات سے بالکل واضح ہے۔ اس پر تفصیلی تفتیکو ماخذ قانون کی بحث میں آ سے

آرى ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ جہال تک اجتہاد کی ضرورت کا تعلق ہے دہ کل کی طرح آج بھی مسلم ہے اور آیندہ بھی اس قانونی ضرورت سے چثم پوشی نہیں کی جاستی ہے۔ لیکن عملااس وقت صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کے مخالفول کا خیال ہے کہ اسلامی قانون جامہ ہے اور اس میں ارتقاء کی تنجائش نہیں ہے لیکن ان کا یہ خیال صفیح نہیں ہے۔ بعض انصاف پند مستشر قین نے اس خیال کا ظہار کیا ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اسلامی قانون میں ارتقائی عمل جاری رہا۔ اس نے ہر ملک اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اسلامی قانون میں ارتقائی عمل جاری رہا۔ اس نے ہر ملک کے رسوم ورواج اور قوانین کی تنقیح کر کے ان کو اسلامی قانون کا جزو بنالیا۔ لیکن سے بھی صبح ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد سے ارتقائی عمل رک عمیا اور اب تک یہی

حالت ہے۔ رجعت پرست مسلمان اسلامی فقہ پر تنقیدی بحث کو پیند نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲۵)

اقبال کا خیال ہے کہ اسلامی قانون اپنی فطرت میں ارتقائی عضر رکھتا ہے تاریخی طور پر ثابت ہے کہ خلافت عباسیہ کے عروج تک قرآن مجید کے علاوہ مسلمانوںکاکوئی مدون قانون نہیں تھا۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدی ہے کے متعد داسکول موجود تھے۔ یہ اس امرکاواضح شبوت ہے کہ اسلامی قانون کی تشر تکو تعبیر کاسلسلہ برابر جاری تھا۔ چیسے اسلام کی شرت تکو تعبیر کاسلسلہ برابر جاری تھا۔ چیسے اسلام کی سیاسی سرحدیں وسیع ہوتی گئیں اور نئی اقوام حلقہ بگوش اسلام ہوئیں مسلم فقہاء ان کی علادات ورسوم کی رعایت کرتے ہوئے اسلامی قانون میں وسعت پیدا کرتے گئے۔ پہلے علادات ورسوم کی رعایت کرتے ہوئے اسلامی قانون میں وسعت پیدا کرتے گئے۔ پہلے انہوں نے استخراجی اصول پر عمل کیا پھر استقراء کی طرف آئے اس لیے کہ نئے مسائل کا حل استخراجی اصول ہے ممکن نہیں رہا۔ اس کے علاوہ فقہ کے چاروں دبستاں اور ان کا جا ہمی اختلافات خود اس بات کا شہوت ہیں کہ اسلامی قانون کی تعبیر جدید ممکن ہے اور اس سے اغماض صبحے نہیں ہے۔ (۲۲)

اقبال نے اسلامی قانون کے بنیادی ماخذ کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اسلامی قانون کا پہلاماخذ قرآن عکیم ہے۔ اس میں تفصیلی قوانین کی جگہ اصول و کلیات زیادہ ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے انسانی فکر کے لئے پوری مخبائش رکھی ہے۔ چنانچہ مسلم فقہاء نے ان اصولوں کی بنیاد پر ایک نظام قانون وضع کیا جو قدر وقیمت کے لحاظ سے کسی طرح بھی رومی قانون ہے کم نہیں بلکہ فائق ہے۔ لیکن یہ بہر حال انسانی تشریحات ہیں اس لیے ہم اس کو حرف آخر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر عہد حاضر کے مسلمان قرآن مجید کے اصولوں کی روشنی میں اسلامی قانون کی نئی تشریح کریں تو وہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے ، اور اس عمل میں متقد مین کے کام اور ان کی آراء کو کائی نہیں ہونا چاہیے۔ (۲۷)

اسلامی قانون کا دوسر اماخذ حدیث ہے۔ حدیث کے بازے میں ہر دور

کے علاء میں اختلاف رہاہے اس کیے اقبال نے اس نزاع سے بیخے ہوئے صرف ان احادیث بھک اپنی بات محدود رکھی ہے جن کی حیثیت قانونی ہے لین جن کا تعلق معاملات زندگی سے ہے۔ اس سلسلے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیات نے قانون سازی کے عمل میں عربول کی کن عادات ور سوم کو باقی ر کھااور کن عادات ورسوم میں جزئی ترمیمات کے بعد ان کو اسلامی قانون کا در جد دیا۔اس سلسلے میں ا قبال نے شاہ دلی اللہ کے حوالے سے لکھاہے کہ جو پیٹیبر بھی آتاہے وہ کارر سالت كى انجام دى بين مخاطب قوم كى عادات، طريقے اور نفسات كايور الحاظ ركھتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ جو قوانین بناتا ہے وہ وائی نہیں ہوتے بلکہ اسی قوم کے ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ان کو جو ل کا تو ل دوسری قوموں پر نافذ نہیں کیا جاسکتا ہے،مثلا جرائم کی سزاوغیرہ۔ بھی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ اسلامی کی تدوین میں اس نوع کی حدیثوں سے بہت کم تعرض کیا ہے۔ انہوں نے استحسان (۲۸) کاجواصول وضع کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ احادیث کی طرف ان کی توجہ زیادہ کیوں نہیں بھی۔ وہ جانتے تھے کہ قانون سازی کے عمل میں حالات زمانہ ہر غور و فکر نہایت ضروری ہے۔ مخصوص قتم کے حالات میں بنائے مکئے قانون کو اس سے مختلف حالات میں نافذ کرنا قانون کے مقصدوغایت کو نظرانداز کرناہے۔ (۲۹) بعض علماء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے عہد میں حدیث کے مجموعے مرتب نہیں ہوئے تھے اور معاملات کی بہت سی حدیثیں ان تک نہیں مینچی تھیں اس لیے انہوں نے احادیث سے کم تعرض کیا ہے۔ یہ خیال سیح نہیں ہے۔ امام مالک اور زہری ا كے قانونی مجموع موجود تھے۔امام ابو صنيفة خود بھی صديث كے جيد عالم تھے۔اگر دہ طاہتے تو حدیث کا ایک مجموعہ تیار کر سکتے تھے۔اقبال کاخیال ہے کہ حدیث کے باب میں امام ابو صنیفہ کا طرز عمل بالکل درست تھا۔ احادیث دراصل نبی علیہ کے اجتهادات ہیں۔ ہم ان کی مدد سے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ علی نے وحی کی تشر کے مس طرح کی۔(۳۰) اسلامی قانون کا تیمرا ماخذ اجماع ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ علاء نے اس سلسلے میں نظری بحثیں تو بہت کیں لیکن اس خیال کوایک مستقل ادارے کی شکل میں تبدیل نہ کرسکے۔ اجماع کے سلسلے میں ایک اہم سوال بیہ ہے کہ کیا صحابہ کا اجماع ہر دور میں قابل اتباع ہے ؟ اقبال کا خیال ہے کہ جن امور کا تعلق واقعات (Facts) سے ہو مثلاً معوذ تین جزو قر آن ہیں یا نہیں ، ان میں صحابہ کی پیروی واجب ہے کیونکہ صحیح حالات ہو واقف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جن امور کا تعلق قانون سے ہان میں صحابہ کا فیصلہ ہر دور کے مسلمانوں کے لئے واجب اللا طاعت نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق سے ہوگے۔ اقبال نے تائید میں کر ڈی کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خن امور کا تعلق میں سے نہیں ہے ان میں صحابہ کی سنت واجب العمل ہے لیکن جن امور کا تعلق قیاس سے نہیں ہے ان میں صحابہ کی سنت واجب العمل ہے لیکن جن امور کا تعلق قیاس سے نہیں ہے ان میں صحابہ کی سنت واجب العمل ہے لیکن جن امور کا تعلق قیاس سے نہیں ہے۔ (۱۳)

اقبال نے اس خیال کی تردید کی ہے کہ اجماع قر آن کاناسخ ہے۔ اجماع تودر کنار صدیث رسول کو بھی یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ (۳۲) اجماع سے مراد علماء کے ایک بڑے گروہ کا کسی شرعی معاطے میں اتحاد رائے ہے۔ اقبال کے نزدیک عہدِ حاضر میں اجماع کی صحیح ترین صورت عوامی نما کندوں کی مجلس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ قانون اجماع کی میں جو وضع قانون میں مجلس کی مدد کرے اور اس کے ذریعے دال علماء کی ایک جماعت بھی ہوجو وضع قانون میں مجلس کی مدد کرے اور اس کے ذریعے بنائے گئے قوانین کی مگر ال بھی ہو۔ (۳۳)

اسلامی قانون کاچو تھا ماخذ قیاس (Reason) ہے بینی مماثلت علت کی بنیاد پر قانون سازی۔ اصول قیاس کاسب سے زیادہ استعال امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ اس عہد کے سیاس اور ساجی حالات تھے۔ انہوں نے شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ اسلام کے مفتوحہ ممالک میں جو ساجی اور معاشی حالات ہیں ان کے بارے میں حدیث سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ چنانچہ انہوں نے قیاس سے کام لیا اور جالات زمانہ کے لحاظ سے در ست تھا اور ایک حالات زمانہ کے لحاظ سے در ست تھا اور ایک

لحاظ سے غلط۔ انہوں نے اصول قیاس پر ارسطوکی منطق کی مدد سے اسلام کا ایک مکمل نظام قانون بناڈالا۔ جو معاملات ابھی تک پیش نہیں آئے تھے ان کے لیے بھی قوانین بنا دیے۔ اس ہے روح میکا تکی عمل نے اسلامی قانون کے ارتقاء کو متاثر کیا اور بعد کے فقہاء کی تخلیقی آزادی کاراستہ بالکل مسدود ہو گیا۔ (۳۳)

امام مالک اور امام شافتی دونول نے امام بو صنیفہ کے اصول قیاس پر تقید کی ہے جوان کے قومی مز ان کا خاصہ تھا۔ انہول نے ضور کے بجائے عملی واقعات کو اہمیت دی ۔ اس کے ہر خلاف ایرانی مزاح تجریدی تھا، وہ واقعہ سے زیادہ تصور کو اہمیت دیتا تھا۔ فقہاء حجاز نے عملی واقعات کو دائی حیثیت دی اور قیاس سے اجتناب کیا۔ ان کا یہ طرز عمل درست نہ تھا کیونکہ قیاس کی بنیاد عملی واقعات (Concrete) کے مطالع پر ہے اور یہ ایک درست طریقہ ہے لیعنی استقرائی طریقہ۔ اس میں حالات سے ہم آہنگی اور یہ ایک درست طریقہ ہے لیعنی استقرائی طریقہ۔ اس میں حالات سے ہم آہنگی اور گری آزادی دونوں چزیں موجود ہیں جب کہ استخراجی طریقہ میں یہ دونوں عناصر ناپید ہیں۔ لیکن جس طرح فقہاء حجاز نے عملی واقعات میشمل احادیث کو دائی حیثیت ناپید ہیں۔ لیکن جس طرح فقہاء حجاز نے عملی واقعات میشمل احادیث کو دائی حیثیت دی اور بایں طور اسلامی قانون کو ترتی اور حرکت سے محروم کر دیا ہی طرح فقہاء عراق نے امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کو ہر بہلوسے مکمل قرار دے کر مزید قیاس کا در وازہ بند کے دیا۔ اس میں

اقبال کاخیال ہے کہ متن وحی کے اندر رہتے ہوئے قیاس کاحق جس طرح متقد مین علاء کو جامل مقااسی طرح عہد حاضر کے علاء و نضلاء کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ علاء کا یہ کہنا کہ اجتہاد کادور ختم ہو چکاہے شن افسانہ ہے۔ اس خیال کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلامی قانون ایک مدون شکل (Crystalized Legal Thoughts) میں موجود ہے ، اور اس کی دوسر کی وجہ علاء کی کا ہلی ہے جو روحانی انحطاط کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کا ہلی کی وجہ سے انہوں نے متقد مین فقہاء کو بت کادر جہ دے رکھا ہے اور اس کی تشریحات و آراء سے بال برابر ہمنا خلاف عقیدت تھم رایا ہے۔ لیکن عہد جدید سے دانشور اپنی عقلی آزادی کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اوسویں صدی

ہجری کے نامور نقید مرحی نے لکھا ہے کہ اگراس افسانہ (لینی بید کہ اب اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے ) کے قائلین کا خیال ہے کہ متقدین علاء کو اجتہاد کے زیادہ مواقع اور آسانیال دستیاب تھیں تو یہ ایک لغوخیال ہے۔ ہر مخض معمولی غور و فکر سے دکھ سکتا ہے کہ متقدین کے مقابلے بیں اس عہد کے علاء کے لیے اجتہاد زیادہ آسان ہے۔ قرآن و سنت پر شمتل جو عظیم تغییری اور خبری ذخیرہ اس وقت مو بود ہے وہ پہلے کے لوگوں کو حاصل نہ تھا۔ اس دور کا مجتمد اس وسیع علمی ذخیرے کی مدد سے کہیں زیادہ آسانی کے ساتھ اجتہاد کے فریضے سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ (۴۳) اسلامی قانون کے جارول ما خذ کے بارے میں اقبال کے خیالات ہم نے گزشتہ صفحات میں اختصاد کے ساتھ پیش کر و بے ہیں اور اب ہم ان کا تنقیدی جائزہ کیں گے۔

اسلامی قانون کے پہلے مافذ کے بارے پس اقبال نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے دہ کلی طور پرضیح نہیں ہیں۔ اس میں کو کی دورائے نہیں کہ قر آن مجید کتاب اصول ہوادراس میں معاملات زندگی کے متعلق احکام کی تفصیلی صور تیں کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں جیساکہ اقبال نے سمجھا ہے کہ قرآن مجید کی اصلی غایت خدااور کا نئات کا ادراک وعرفان ہاں لیے مسائل حیات سے اس میں زیادہ تعرض نہیں کیا گیا۔ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذبن اور اس کے مختلف ساجی اوارات دولوں ارتقاء اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذبن نہیں بنایا جاسکا تھاجو ہر دور کے مختلف النوع پر یہیں اس لیے کوئی ایسا مجموعہ توانین نہیں بنایا جاسکا تھاجو ہر دور کے مختلف النوع ہیں۔ تقاضول سے پوری طرح ہم آ ہنگ ہو۔ اس لیے زیادہ تراصولی احکام دیے گئے ہیں۔ مفصل قوانین کی تعداد نہایت قلیل ہے۔

یبال بیر سوال بیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں بعض اصولی احکام کی تفصیل کیوں کی گئی ہے؟ جس طرح نصوص قرآن کی مدد سے نبی علیہ نے بہت سے تفصیلی احکام و آن کی مدد سے نبی علیہ نے بہت سے تفصیلی احکام و آن کی مدد سے نبی علیہ اس طرح ان اصولی احکام کی تفصیلی صور سیجی آپ بنا سکتے تھے۔ دوسر سے بہت سے علماء کی طرح اقبال بھی اس کی حقیقی وجہ سیجھنے سے قاصر دہے۔

#### 444

قرآنی ادکام کی دوقتمیں ہیں۔ ایک قسم ان ادکام کی ہے جن کا تعلق عقاید اور عبادات ہے ہادر دوسری قسم میں وہ ادکام آتے ہیں جن کا تعلق اجماعی معاملات ہے ہے۔ عقاید ہے متعلق جو ادکام قرآن مجید میں فد کور ہیں وہ مفصل بھی ہیں اور ناقابل تغیر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق نا قابل تغیر کا ناتی حقائق ہے ہے۔ لیکن عبادت کا معاملہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ یہاں کلی اور جزئی دونوں طرح کیکن عبادت کا معاملہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ یہاں کلی اور جزئی دونوں طرح کے احکام ملتے ہیں اور ان میں بردی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً عبادات میں نماز کولیس۔ قرآن مجید میں نماز کی تفصیل دی گئی ہے۔ یہ بات بظاہر بردی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ یہ کام تو نبی علی ہے ہی کر سکتے تھے اور اصل ہے۔ یہ بات بظاہر بردی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ یہ کام قونی علی تفصیل سے در اصل اصادیث میں وضوکی تفصیل سے در اصل رح عبادت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ وہ ایک عمل تطہیر ہے جس سے جسم اور رح عبادت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ وہ ایک عمل تطہیر ہے جس سے جسم اور نفس دونوں کی یا کی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

رانً الصَّلواة تَنهى عَنِ الْفَحَسَّآءِ وَ الْمُنكر ط

(سورہ عکوت: ٤٥) "نے شک نماز فخش اور برے کا مول ہےروکتی ہے"

روح عبادت کو قر آن مجید کی اصطلاح میں تقویٰ کہا گیا ہے۔ روز ہے کے ذکر میں ہے: "اے ایمان والوہتم پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر بیہ فرض تھا تا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو" (سورہ بقرہ: ۱۸۳) جج کے ذکر میں ہے: "اللہ تک نہ توان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون بلکہ اس تک جو چیز فرکر میں ہے وہ تہارا تقویٰ ہے" (سورہ جج : ۲۳)

نماز کے بعدز کوہ کولیں۔ زکوہ کا نصاب قرآن مجید میں غیر تعین ہے لیکن مصارف زکوہ متعین کے بیں۔ نصاب زکوہ کے عدم تعین کی وجہ بیہ ہے کہ مصارف زکوہ متعین کر دیے گئے ہیں۔ نصاب زکوہ کے عدم تعین کی وجہ بیہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کی اقتصادی حالت سے ہے اور اقتصادی حالت ہر دور میں بدلتی

رہتی ہے۔ اس کاکوئی ایسانصاب متعین نہیں کیا جاسکتا تھاجو ہردور کے انسانوں کی معاشی حالت کے مطابق ہو۔ مصارف زکوۃ کے تعین کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حالات و ظروف زمانہ کی تبدیلی کا برائے نام ہی اثر ان پر پڑ سکتا ہے پھر بھی تعین میں وسیع اللہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلاً مصارف زکوۃ کی ایک مد" فی سبیل اللہ " ہے جس میں بع حدوسعت اور مخبائش ہے۔ مصارف زکوۃ کے تعین کی دوسری وجہ ساج جس میں بے حدوسعت اور مخبائش ہے۔ مصارف زکوۃ کے تعین کی دوسری وجہ ساج کے کمزور طبقات بعنی غرباء اور مساکین وغیرہ کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اس معاملے کو اللہ نے وہی کاجر اسی لیے بنایا تاکہ آیندہ اس میں کسی قتم کی تبدیلی نہ ہوسکے۔

اب غیر تعبدگا حکام و قوانین کی طرف آئیں۔ عاتملی قوانین کی تفصیل ہم کو سورہ بقرہ اور دوسر می سورہ بقی بالکل واضح ہے۔
سورہ بقرہ اور دوسر می سور توں میں ملتی ہے۔ اس تفصیل کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔
یہاں عور توں کے حقوق کا تحفظ مقصود ہے جو مر دوں کے مقابلے میں بہر حال ساج کا

ایک کمزور طبقہ ہے۔

قرآن مجید میں عاکل زندگی مے تعلق جو احکام مذکور ہیں وہ ہر اعتبار سے تفصیلی نہیں ہیں اور یہ بھی خالی از علت نہیں۔ جن عاکل معاملات کا تعلق حالات کی تندیلی سے تھاان کو غیر متعین حالت میں رکھا گیا ہے، مثلا مہر اور متاع کا تعین۔ معلوم ہم کہ مہر کا تعلق شوہر کی مالی استطاعت سے ہے اور یہ استطاعت ہر مر دمیں کیساں نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہر دور کے لیے اس کی کوئی متعین صورت ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج کے معاثی حالات کے لحاظ سے مہر کی رقم دس ہزاریا اس سے پچھ زیادہ مقرر کی جائے تو چند ہی سال کے بعد یہ رقم نہایت قلیل معلوم ہوگی۔ یہی معاملہ متاع کا ہے۔ طلاق کے بعد عورت کی دل بھی اور آیندہ کی زندگی میں اس کو معالمہ متاع کا ہے۔ طلاق کے بعد عورت کی دل بھی اور آیندہ کی زندگی میں اس کو بیش آنے والے معاشی مسائل سے نبر د آزماہونے کے لئے مر دیر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اس کو مالی مدود ہے۔ خاہر ہے کہ ہر دور میں مالی امداد کی ایک ہی شکل اور ایک ہی مقداد کا تعین مشکل ہے۔ مکن ہے کہ ہر دور میں مالی امداد کی ایک ہی شکل اور ایک ہی مقداد کا تعین مشکل ہے۔ مکن ہے کہ اس دور کے اقتصاد کی حالت کے لحاظ ہے متاع کی یہ مقداد کا تعین مشکل ہے۔ مکن ہے کہ اس دور کے اقتصاد کی حالت کے لحاظ ہے متاع کی یہ مقداد کا تعین مشکل ہے۔ مکن ہے کہ اس دور کے اقتصاد کی حالت کے لحاظ ہے متاع کی یہ متاع کی یہ متاع کی یہ حالت کی حالت کے لحاظ ہے متاع کی یہ حالت کی حالت کے لحاظ ہے متاع کی یہ حالت کی حالت کے لحاظ ہے متاع کی یہ حالت کی حالت کے حالت کی حالت کی حالت کے حالت حال کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت حالت کی حالت کی حالت حال کی حالت حال کی حالت حال کی حالت کی حال کی حالت حال کی حالت حال کی حال ک

شکل مناسب رہی ہو لیکن موجودہ دور میں اس کو مناسب کون کہہ سکتا ہے۔ عائلی زندگی سے متعلق دوسر ہے احکام کی بھی یہی نوعیت ہے۔

اس گفتگو ہے ہم اس نتیج تک پہنچ کہ قرآن مجید میں جن معاملات زندگی ہے متعلق تفصیل احکام دیے گئے ہیں وہ نا قابل تغیر ہیں اور جہاں تفصیل نہیں ہے وہاں بالقصد تفصیل ہے گریز کیا گیا ہے تاکہ ان امور میں حالات ومقتصیات زمانہ کے لحاظ سے تفصیل سے گریز کیا گیا ہے تاکہ ان امور میں حالات ومقتصیات زمانہ کے لحاظ سے تفصیل احکام بنائے جائیں۔ اس کا نام اجتہاد ہے۔ اس سلسلے میں نبی علیت کے اجتہادات کو اجتہادات کو اجتہادات کو سائل کا حل نکال لینا آسان ہے۔ اس پر سائل کا حل نکال لینا آسان ہے۔ اس پر مر یہ گفتگو ہم آگے کریں گے۔

اسلامی قانون کے دوسر ہے ماخذ بعنی حدیث پر اقبال نے جو بحث کی ہے وہ مفید ہے لیکن جامع نہیں ہے۔ یہاں حدیث کے سلسلے میں چنداصولی با تول کا تذکرہ مناسب ہوگا۔ اکثرلوگ یہ شبجھتے ہیں کہ قر آن وسنت دوعلیدہ چیزیں ہیں حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔ قر آن مجید اصل اور سنت اس کی فرع ہے، دوسر سے لفظوں میں سنت قر آن مجید کے اصول وکلیات کی شرح وتفییر ہے۔

یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی جائے کہ اس شرح و تفییر کا تعلق معاملات سے متعلق احکام سے ہے۔ عقاید کے معاملے بیں قرآن مجید کسی شرح ووضاحت کا مختاج نہیں ہے، وہ بالکل واضح اور مفصل ہیں۔ عقاید سے متعلق جب بھی کو کی اختلاف واقع ہوگا تو صرف قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے گااور اس کا فیصلہ واجب العمل ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ومَااخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى الله ط

(سورہ شوری : ۱۰)
"اور جس بات میں بھی تمہارااختلاف ہواس کا فیصلہ اللہ کے سیردے۔"

### دوسری حکه فرمایاہے:

وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذِّى اخْتَلَفُو ا فِيهِ ط (صَوره نحل: ٣٤)

"اور ہم نے تم پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ جن امور میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کی اصل حقیقت ان پر واضح کر دو۔"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے ہی اختلافات کے بیل تھی نہیں ہے بلکہ عقاید سے متعلق دوسرے فرقول کے مذہبی اختلافات کے تصفیہ کا بھی واحد ذریعہ یہ کتاب ہے۔ عقاید کی تشر تکو توضیح میں احادیث کو صرف تائید کے طور پر لایا جاسکتا ہے۔ جہال قرآن و حدیث کے بیان میں تعارض واقع ہوگا تائید کے طور پر لایا جاسکتا ہے۔ جہال قرآن و حدیث کے بیان میں تعارض واقع ہوگا وہاں اصل یعنی قرآن مجید کا تھی ہی قابل جمت ہوگا اور حدیث کے بارے میں سکوت اختیار کرنا ہوگا۔ اس وقت عقائد سے متعلق مسلمانوں کے سارے مذہبی اختیا فات اصل و فرع کے اس تعلق کونہ سمجھنے کی وجہ سے بیدا ہوئے ہیں۔ اس میں علاء سوکی اصل و فرع کے اس تعلق کونہ سمجھنے کی وجہ سے بیدا ہوئے ہیں۔ اس میں علاء سوکی غلط تاویل و تشر ت کا بھی د خل ہے۔

سیربات که سنت کی حیثیت قرآن کے مجمل احکام یانصوص قرآن کی شرح و تفصیل کی ہے۔ تمام صالح علماء و فقہاء نے یہی بات کم مسلسلے علماء و فقہاء نے یہی بات کھھے ہیں :

کھھی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ شاطبی کھتے ہیں :

"سنت اپ معنی و مغہوم کے اعتبار سے قرآن تھیم ہی کی طرف رجوع ہونے والی ہے۔ وہ یعنی سنت قرآن تھیم کے مجمل کی تغییریا مشکل کابیان یا مختصر کی تشر رک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کابیہ قول دلیل ہے: و انولنا المیك الذكر لتبین للناس ما نول الیہم (ہم نے تمہاری طرف ذكر نازل كیا ہے تاكہ جوان کی طرف بھیجا گیا ہے اس كوان الوگوں پر واضح كر دو) پس سنت میں كوئی الى بات نہ ملے گی جس کی اجمالی یا تغییلی و لالت قرآن میں موجود نہ ہو ..... قرآن میں ہے: و انك لعلیٰ خلق عظیم (تم

عظیم خلق کے مالک ہو) حضرت عائشہ نے خلق کی وضاحت میں فرمایا کہ
رسول کا خلق قرآن مجید ہے۔ اس سے بھی ثابت ہو تاہے کہ آپ کے
تمام اقوال وافعال اور اقرار سب قرآن مجید کی طرف رجوع ہونے والے
ہیں کیونکہ خلق کا تعلق انہی امور سے ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن تحکیم کو
تبیا نا لکل شئی (سورہ محل: ۸۹) فرمایا ہے اس سے بھی سنت کافی الجملہ
قرآن میں ہونالازم آتا ہے .....اگر ایسانہ ہو تو پھراس کو قبول کرنے میں
توقف ضروری ہے۔ "(۲۷)

سنت کے اس مفہوم کی روشن میں دیکھیں کہ قرآن مجید میں تھم ہے کہ زکوۃ دو(و اتوا الزکوۃ) لیکن کس مقدار میں اور کب دی جائے اس کی تعیین نبی علیہ کے قول و فعل نے کی۔ اس طرح قرآن میں ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دولیکن مال مسروقہ کی کس نوع میں اور کس مقدار پر ہاتھ کاٹا جائے اور یہ ہاتھ کہاں تک کئے، اور کن حالات میں یہ تھم نافذ العمل ہے ان امور کی تفصیل و تعیین نبی علیہ نے کی۔

یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ نبی علیقی کی تشریحات نصوص یعنی اجتہادات کی حیثیت دائی ہے یعنی نا قابل تغیر اور ہر دور کے حالات میں خواہ وہ عہد نبوی کے حالات سے یکسر مختلف ہوں، کسی ردوبدل کے بغیر داجب التعمیل ہیں؟ کم نظر علاء کا خیال ہے کہ اجتہادات نبوی دائی ہیں اور الن میں کوئی ترمیم واضافہ جائز نبیں ہے۔اس سلسلے میں قول حق ہے کہ نبی کے دہ اعمال جو عبادات اور اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں نا قابل تغیر ہیں۔ لیکن محاملات سے متعلق احکام کی حیثیت دائی نہیں ہے، حالات اور ظروف زمانہ کے لحاظ ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھناہوگا کہ کیا نبی علیق کے اجتہادات میں مقامی حالات اور عربوں کی عادات و نفسیات کا کوئی لحاظ رکھا گیا ہے؟اس موضوع پر شاہ ولی اللہ نے نہایت عمرہ بحث کی ہے اور اس کا بچھ حصہ اقبال نے بھی نقل کیا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں:

"أكرتم رسول الله كي شريعت كي گهرائيول كوسمجھنا چاہو تو پہلے عرب أميول

کے حالات کی شخفین کروجن میں آپ علیہ مبعوث ہوئے ہے۔ وہی لوگ در اصل آپ کی شریعت کا تشریعی مادہ میں۔ اس کے بعد آپ کی اصلاح کی کیفیت پر نظر ڈالوجوان مقاصد کے تحت تشریع، تیسیر ادر احکام ملت کے باب میں آپ نے انجام دی"۔ (۳۸)

جحة الله البالغديين اي وه مزيد لكصة مين:

"ان احکام و مراسم میں جو ہاتیں صحیح اور سیاست مذیہ کے اصول و تواعد کے موافق ہو تیں ان میں یہ حضر ات انہاء کوئی تبدیلی نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف و عوت دیتے اور ان کی اتباع پر قوم کو ابھارتے ہیں ، اور جو ہاتیں مری ہوتی ہیں یا ان میں تحریف داخل ہو چکی ہوتی ہے ان میں وہ بقتر یہ ضرورت سمجھتے ہیں ضرورت ترمیم کرتے ہیں اور جن امور میں اضافہ کی ضرورت سمجھتے ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں اور جن امور میں اضافہ کی ضرورت سمجھتے ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں اور جن امور میں اضافہ کی ضرورت سمجھتے ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں "۔ (۳۹)

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ کے بہت سے اجتہادات مقامی نوعیت کے بہت سے اجتہادات مقامی نوعیت کے تھے اور ایک خاص قوم (عربول) کی عادات ورسوم کی رعایت پر مبنی عقصہ اس کے علاوہ بعض اجتہادات میں وقتی مصالح کا لحاظ بھی شامل تھا۔ جب صورت واقعہ یہ ہے تو پھر یہ قول کہ نبی علیہ کے تمام اجتہادات وائمی ہیں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔

علاء جب ناسخ و منسوخ کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلای شریعت نے شریعت موسوی کو منسوخ کردیا ہے۔ جب سوال ہو تا ہے کہ آخراللہ نے خود اپنی بنائی ہوئی شریعت کو منسوخ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بن اسرائیل کو جواحکام دیے گئے تھے وہ ان کے تمدنی حالات اور ان کی مخصوص عادات و رسوم نفیات کے مطابق تھے۔ چو نکہ عربول کے تمدنی کوا نف اور ان کی عادات و رسوم تقیات کے مطابق تھے۔ چو نکہ عربول کے تمدنی کوا نف اور ان کی عادات و رسوم قوم یہود سے مختلف تھا۔ یہ بالکل محتج جواب ہے اور حقائق پر مبنی ہے۔ پھر علاء کس طرح کہتے ہیں کہ نبی علیقہ کے حجاب ہے اور حقائق پر مبنی ہے۔ پھر علاء کس طرح کہتے ہیں کہ نبی علیقہ کے جملہ اجتہادات میں ادنی تغیر محکن نہیں ہے۔ کیاوہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساجی و معاشی جملہ اجتہادات میں ادنی تغیر بھی مکن نہیں ہے۔ کیاوہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساجی و معاشی جملہ اجتہادات میں ادنی تغیر بھی مکن نہیں ہے۔ کیاوہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساجی و معاشی

اور تہذیبی احوال عہد نبوی میں تھے وہی احوال و کوائف آج بھی ہیں اور جو قوی عادات و رسوم اور نفسیات عربول کے تھے وہی ہندوستان یا دوسرے ملکول کے مسلمانوں کے بھی ہیں ؟اگر جواب نفی میں ہے اور یقینا نفی میں ہوگا تو پھریت لیم کیے بغیر جارہ نہیں کہ معاملات سے متعلق نبی علیہ کے کل اجتہادات دائمی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان میں ہر ملک کے حالات ومقتصیات کے لحاظ سے ضروری حد تک ترمیم و اضافہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ عین سنت نبی کی پیردی ہوگی۔اس سلسلے میں قرآن مجید کی درج ذبل آیت واضح رہنمائی کرتی ہے:

علاء اسلام نے سنت کے اثبات میں اس آیت کو کثرت سے نقل کیا ہے لیکن اکثر نے "و لعلهم یتفکرون" کے جملے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے یا تواس جملے کا صحیح مطلب نہیں سمجھا اور یا اپنے نقطہ نظر کے خلاف پاکر اس سے چشم یوشی کی ہے۔ نہ کورہ آیت سے بالکل واضح ہے کہ کار رسالت میں یہ بات داخل نقی کہ آپ علیہ اپنے عہد کے تمدنی حالات اور مخاطب قوم کی نفسیات و عادات کا لحاظ کرتے ہوئے آیات احکام کی قولی اور عملی تشر تے کریں اور بعد کے لوگ ان تشریحات رسول (اجتہادات) کی روشنی میں اپنے عہد کے حالات اور نقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے جہاں ضروری ہو وہاں اجتہاد کریں۔ یہی مطلب ہے "و لعلهم منفحکہ ون" کا یہ

صحابہ رضی الله عنهم نے " و لعلهم يتفكرون "كا صحيح مطلب سمجھا تھا۔

چنانچے انہوں نے بی علیہ کی و فات کے بعد متعدد نے اجتہادات کے۔ مثلاعہدِ نبوی میں عور توں کو اجازت تھی کہ وہ مجدوں میں جاکر عبادت کریں لیکن حضرت عرف فاروق نے اپنے عہد میں یہ اجازت منسوخ کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ میں اور ایست ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ اس حالت کود یکھتے جو عور توں نے اب پیدا کروی ہے توان کو مجدوں میں جانے ہے روک دیتے جیسا کہ بنی اسر ائیل کی عور تیں روک دی توان کو مجدوں میں جانے ہے روک دیتے جیسا کہ بنی اسر ائیل کی عور تیں روک دی توان کو مجدوں میں جانے ہے روک دیتے جیسا کہ بنی اسر ائیل کی عور تیں روک عور توں ہے توان کو مجدوں میں جانے کے عہد میں نقی قرآن کے مطابق کی بیا عور توں سے نکاح کی اجازت تھی لیکن خلیفہ کانی نے اس اجازت کو معطل کر ویا۔ معلوم ہے کہ نبی علیہ کے دور میں ایک نشست میں تین طلا قوں کو ایک ہی طلاق معلوم ہے کہ نبی علیہ کے دور میں ایک نشست میں تین طلا قوں کو ایک ہی طلاق عبد نبوی اور عہد صدیق میں یہ معمول تھا کہ مفتوحہ زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی میں تعبد ناروق میں یہ جو اق فتح ہوا تو حضرت عمر نے مفتوحہ اراضی کو مجاہدین میں تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔

یہ چند مثالیں میں نے یہ دکھانے کے لیے نقل کی ہیں کہ عہد صحابہ میں رسول میں ہے اجتہادات میں بفتر مضرورت تغیر کو جائز سمجھا جاتا تھااور اس کی وجہ بدلے ہوئے حالات تھے۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ خلیفہ ٹانی کے اجتہادات کو جماعت صحابہ کی تائید حاصل تھی۔ اگر احکام نبی میں تبدیلی خلاف ایمان ہوتی تو محابہ گرام اس پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔

ظیفہ ٹانی کے ان اجتہادات کے پیش نظر علماء حق نے اسلامی قانون سازی میں اس بات کو ایک مسلمہ اصول کی حیثیت سے تعلق میں اس بات کو ایک مسلمہ اصول کی حیثیت سے تعلق شریعت کے جزئی احکام حالات اور ظروف زمانہ کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں،اور یہ ایک بالکل فطری بات ہے۔ قاضی بیضاوی نے لکھاہے:

و ذلك لان الاحكام شرعت و الايات نزلت لمصالح العباد

و تکمیل نفوسهم فضلا من الله و رحسمته و ذلك یختلف باختلاف الاعصار و الاشخاص كاسباب المعاش. فان النافع فی عصر واحدیضر فی غیره (۴) النافع فی عصر واحدیضر فی غیره (۴) ثرجواز شخیه یه کدالله کے فضل و کرم سے بندوں کے معالح اور ان کے نفوس کی شخیل کے لیے احکام مقرر ہوئے اور آیتی نازل ہو کیں۔ یہ معالح اشخاص اور از منہ کے لحاظ ہے مختلف ہوتے ہیں بھے اسباب معاش وغیرہ ۔ پس ہم و کھتے ہیں کہ ایک زمانہ میں جو چیز نافع ہوتی ہے دوسر سے زمانہ میں وی چیز معز بن جاتی ہے دوسر سے زمانہ میں وی چیز معز بن جاتی ہے۔ "

اس سلسلے بیں عہد حاضر کے معروف ہندی عالم مولانا قاری محد طیب صاحب مرحوم کے خیالات بھی ملاحظہ ہول:

"ان قواعد کلیہ میں جو ضوابط عہادات اور عقاید کے بارے میں ہیں ان کی عملی جزئیات بھی شریعت نے خود متعین کروی ہیں اس لیے ان میں تغیر و تبدل یا کسی تغیر اور بیا کسی تغیر اس اللہ معاشرتی و تبدل یا کسی تفکیل جدید کا سوال پیدا نہیں ہو تا البتہ معاملاتی، معاشرتی اور سیاسی واجماعی امور میں چو نکہ زمانے کے تغیرات سے نقشے اولتے بدلتے رہتے ہیں اس لیے شریعت نے ان کے بارے میں کلیات زیادہ بیان کی ہیں اور ان کی جزئیات کی تشخیص کو وقت کے تقاضوں پر چھوڑ دیا ہیاں کی ہیں اور ان کی جزئیات کی تشخیص کو وقت کے تقاضوں پر چھوڑ دیا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں میں اصول و قواعد کلیہ کے تحت توسعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں ہیں۔

چوتھی صدی ہجری تک فد کورہ تشریعی اصول کے مطابق اجھائی امور سے متعلق احکام شریعت میں خواہ ان کا تعلق ہی علیہ کے اجتہا وات سے ہواور خواہ صحابہ کے اجتہا دات سے ، حالات زمانہ کے لحاظ سے برابرتغیر و تبدل کا عمل جاری رہا اور قیاس کے احتہا دات سے ، حالات زمانہ کے لحاظ سے برابرتغیر و تبدل کا عمل جاری رہا اور قیاس کے اصول پر نئے احکام وضع کیے عملے ۔ موجودہ مکاتب فقہ کا وجود اس تغیر کا ایک نا قابل تردید شوت ہے۔

لیکن چوتھی صدی جری کے بعد علماء اور فقہاء کے رویے میں واضح تبدیلی

#### -

ملتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف نی علیہ اور صحابہ کے اجتہادات کو دائی حیثیت دی بلکہ فقہاء (ائمہ اربعہ) کے اجتہادات کو فارج بلکہ فقہاء (ائمہ اربعہ) کے اجتہادات لیعنی قیاسی احکام میں بھی کسی تبدیلی کو خارج از بحث قرار دیا۔

ایک زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ " نے معاملات سے تعلق متند احادیث کی موجودگی میں قیاس سے کام لیااور حدیث سے صرف نظر کر گئے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ اللہ کے فرمان کے مطابق پانچ وسق سے کم غلے اور پھلوں پر زکوۃ واجب نہیں ہے معالم کی نبید اوار میں خواہ پانچ وسق سے کم معالم کی زمنی پیداوار میں خواہ پانچ وسق سے کم معالم کی نبید اوار میں خواہ پانچ وسق سے کم ہو زکوۃ واجب ہے۔ اگر آج کوئی عالم دین یہ کہنے کی جر اُت کرے کہ نبی علیہ نبید نبید کی جر اُت کرے کہ نبی علیہ نبید کی خواہ باتے کی وجہ سے نے زکوۃ کا جو نصاب مقرر کیا تھا اس میں معاشی حالات کے بدل جانے کی وجہ سے تبدیلی کی ضرور سے ہو تو سب سے پہلے فقد حنی کے پیروہی تعلیم کی تعوار لیے اس غریب عالم کے پیچھے دوڑ بڑیں گے۔

اصحاب علم جانے ہیں کہ نبی علی کے نکوۃ کاجو نصاب بنایا تھادہ اس عہد کے معاشی حالات کے مطابق تھااور اس کو بیش نظر رکھ کر آپ علی کے حد غناکا تعین کیا تھا۔ مثلاً یہ کہ اگر کسی مسلمان کے پاس ۲۰ مثقال سونایا ۲۰۰۰ رہم چاندی ہو تو وہ غنی سمجھا جائے گا اور اس پر زکوۃ عائد ہوگ۔ چاندی کو بنیاد بناکر غلے ، کھوں اور جانور دل وغیر ہ کا نصاب مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے بالکل ظاہر ہے کہ تمام اجناس زکوۃ میں قدر وقیمت کے لحاظ سے مساوات تھی۔ پائج وست غلہ یا کھل باعتبار قیمت ۲۰۰ میں قدر وقیمت میں اور چاندی کی مساوی تھے۔ لیکن بعد کے ادوار میں نہ صرف سونے اور چاندی کی قیمت میں نبی نمایاں تبدیلی وقیمت میں نبی نمایاں تبدیلی جو گی اور بایں طور چاندی اور در گی اور اور میں باعتبار قدر (Value) جو تواز ن عہد ہوگی اور بایں طور چاندی اور در گیراجناس زکوۃ میں باعتبار قدر (Value) جو تواز ن عہد نبوی میں تھاوہ باتی نہیں رہا۔

مثال کے طور پر نبی علیہ کے عہد میں پانچ وسن غلہ یا کھل رکھنے والے مختص کو غنی سمجھا جاتا تھااور اس پرز کوۃ عائد ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں پانچ

وسق کو حد غنا قزار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اس مقدار میں غلہ یا پھل رکھنے والا مخف غنی کے بجائے مفلس سمجھا جاتا ہے۔ حد غنامیں اس فرق کی وجہ غلے کی قیمت میں کمی اور دوسری اشیاء صرف کی قیمت میں غیر عمولی اضافہ ہے۔

معاملہ صرف نصاب زکوہ کا ہی نہیں ہے ، دوسرے شرعی امور میں بھی اس دور کے علاء کارویہ غیر دانشمندانہ ہے۔ آج کل ہندوستان میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ کیا موجودہ حالات میں عور تیں مسجدوں میں جاکر نماز باجماعت اداکر سکتی ہیں ؟اس مسئلے میں علاء کی دوجهاعتیں ہیں۔ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو سلفی مسلک رکھتے ہیں اور اہل حدیث کے نام ہے معروف ہیں ،اور دوسری جماعت میں وہ علاء ہیں جو دیو بندی مسلک رکھتے ہیں جو دیو بندی

علاء دیوبند کاخیال ہے کہ اس دور میں عور تول کامجدوں میں جاکر نماز پڑھنا کروہ تحری ہے۔ وقف دارالعلوم دیوبند کے نائب مفتی نے اپنے ایک فتویٰ میں یہی بات کھی ہے۔ انہوں نے دلیل میں حضرت عائشہ صدیقہ کایہ قول نقل کیا ہے جو موطا امام الک میں منقول ہے کہ آج کے دور میں (مرادان کے دور میں) عور تول نے جو صورت حال پیداکردی ہے اگر اس کور سول اللہ علیہ کے دکھے لیتے تو عور تول کو مساجد میں آنے ہے بالکل اس طرح روک دیتے جیسے بنی اسر ائیل کی عور تول کوروک دیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کے اس قول کو بنیاد بناکر مفتی نہ کور نے اپنے فتوے میں تکھا ہے کہ "جب اس دور میں فتنہ اتنازیادہ ہو گیا ہے اور عور تول نے مساجد میں جاکر نماز پڑھنا بند کر دیا ہے تو آج کے دور میں فتنہ کی زیادتی کی وجہ سے یہ صورت لامحالہ ممنوع ہے۔ اس بنا پر فتا بند کر دیا فتہا ہے احزاف کے نزدیک عور تول کا مساجد میں جاکر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کر دہ تحر کی ہے جیسا کہ شامی اور بخر الرائق میں نہ کور ہے۔ " (۳۳) دارالعلوم دیوبند کر مفتی کا بھی یہی فتوئی ہے۔ (۳۳) دارالعلوم دیوبند کے مفتی کا بھی یہی فتوئی ہے۔ (۳۳) دارالعلوم دیوبند کے مفتی کا بھی یہی فتوئی ہے۔ (۳۳)

اس دیوبندی فتوے کے جواب میں اول الذکر جماعت علماء (اہل حدیث) کی طرف سے اس خیال کا اظہار کیا گیا کہ فتوئے مذکور خلاف سنت ہے۔ ہی علیہ لے

#### Property

عور توں کو مساجد میں جاکر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اور عبد نبوی میں عور تیں مسجدوں میں جاکر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں اس لیے کسی عالم دین کو بیہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سنت کی منسوخی کا تھم دے۔اس نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک صاحب لکھتے ہیں:

" آپ کے مؤ قر اخبار قومی آواز ۱۹/۱۲ ملاء کی اشاعت بیل دارالعلوم دیوبند کے مفتوں کا فق کی شائع ہوا ہے جس بیل عور توں کو معبد بیل جا کر نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مفتیان ویوبند کا یہ فقو کی غیر شرعی اور کتاب و سنت کے قطعاً خلاف ہے۔ اس فتو کی بیل تعناد بیانیوں کے علاوہ نہایت سطحیت ہے جو ملک کے استے بڑے ادارہ کے بیانیوں کے علاوہ نہایت سطحیت ہے جو ملک کے استے بڑے ادارہ کے شایان شان نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ بید ان مفتیوں کی شریعت اسلامیہ میں کھلی مالیان شان نہیں ہے۔۔۔۔۔ بید ان مفتیوں کی شریعت اسلامیہ میں کھلی جرائے کر ایم تراد مرائے ہیں اور کر ایم تراد جرائے ہیں اور کر ایم قراد میں کہ شریعت کی جائز اور مباح بات کو حرام قراد مدیثوں کو جمالیا جاسکا ہے جن بیں ایٹ کو کیا منہ دکھائیں سے ۔ کیا ان حدیثوں کو جمالیا جاسکتا ہے جن بیس نبی کر یم علی نے عور توں کو مسجد میں جا کر با جماعت نماز اوا کرنے کی اجازت دی ہے اور نماز عیدین میں عور توں کو شرکت کی تاکید فرمائی ہے۔۔

بخاری، مسلم، ترندی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مؤطا امام مالک وغیرہ کتب احادیث میں بہت کی حدیثیں موجود ہیں جن میں فرمایا گیاہے" اللہ کی بندیوں کواللہ کی مساجد میں جانے سے مت رو کو" (بخاری)" جب تم سے تمہاری ہویاں مسجد میں جاکر نماز پڑھنے کی اجازت ما تکبی توانہیں منع مت کرواگر مت کرو" (مسلم)" اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرواگر چہ اان کے گھران کے لئے بہتر ہیں "(ابوداؤد، منداحمہ) ای طرح نماز عیدین میں خوا تین کے شریک ہونے کا تھم فرمایا گیا بلکہ حاصمہ عور توں کو بھی عیدی ہونے کا تھم فرمایا گیا بلکہ حاصمہ عور توں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا تھم دیا گیا تھا کہ وہ نماز نہ پڑھیں گروعا میں شریک ہوں (بخاری و مسلم) ان کے علاوہ بھی اس مضمون کی بہت می احادیث ہوں جی جی جی جن کی موجودگی میں دار العلوم دیو بند کے مفتیان کا فتو کی قطعی غیر ہیں جن کی موجودگی میں دار العلوم دیو بند کے مفتیان کا فتو کی قطعی غیر

#### 200

معتبر، غلط اور نهایت غیر ذمدد اراندیم .....

ان حفرات نے عورت کے گھر سے باہر نظنے کو فساد و فتنہ ، عصمت دری اور تاک جھانک جسے واقعات سر زد ہونے کا سبب بتایا ہے۔ ہم ہو چھے ہیں کیا مسلمان عورت کی جائز کام سے شر عی حدود میں رہتے ہوئے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ؟ سفر جج پر جانے کے لئے خوا تین کتنا لمباسفر کرتی ہیں ، مکہ مکرمہ ، کہ یہ طینہ ، منی ، عر فات اور دیگر مقامات مقد سہ کا سفر کرتی ہیں حرم بیت اللہ اور مجد نبوی میں نماز باجماعت اواکرتی ہیں۔ ان تمام امور پر جمی پابندی لگانے کی جر اُت فرمائی جائے گی۔ جرم شریف میں بیت اللہ کا چو ہیں گھنٹہ طواف ہو تا ہے۔ مر دوعورت، بوڑھے اور جوان سب بی طواف کرتے ہیں۔ کیا یہ مفتیان دارالعلوم دیو بند اس پر بھی پابندی لگائیں طواف کرتے ہیں۔ کیا یہ مفتیان دارالعلوم دیو بند اس پر بھی پابندی لگائیں گے۔ ان حضرات کو قر آن مجید کی اس آیت پر غور کرنا چاہئے اور نہ ہی قصب سے اجتناب کرنا چاہئے ۔ پارہ نمبر (۱) سورہ بقرہ آیت نمبر (۱۱۲) محمد یہ ہواللہ کی مجد دن جس کا ترجمہ یہ ہے "اس مخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی مجد دن جس کا ترجمہ یہ ہے "اس مخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی مجد دن جس کا ترجمہ یہ ہے "اس مخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی مجد دن جس کا ترجمہ یہ ہے "اس مخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ کی مجد دن

غور کریں تو صاف ظاہر ہوگا کہ دونوں جماعتوں کے علماء میں تدبری کی کی ہے۔ سلنی علماء (الل حدیث) نی علیانے کی کی سنت میں تبدیلی کو جائز نہیں رکھتے خواہ حالات اس کے متقاضی ہوں۔ یہ نقطہ نظر صبح نہیں ہے۔ اس سلیے میں دھزت عائشہ سے جوروایت کتب حدیث میں مروی ہے اور جس کاذکر اوپر ہوا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ موجودہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ عور تیں مجدوں میں جاکر نماز باجماعت اداکریں۔ جب عہد فاروتی میں عور توں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تو اس دور فتن میں اس امرکی اجازت کی طرف نی علیا ہے نے عور توں کو اس کی مجادت کے ساتھ محلواڑ کے متر ادف ہوگا۔ ایک طرف نی علیا ہے نے عور توں کو محدوں میں جاکر نماز پڑھنا ان کے لیے افغل ہے (معکلوۃ) یہ بات آیندہ کے حالات کی محدوں میں نماز پڑھنا ان کے لیے افغل ہے (معکلوۃ) یہ بات آیندہ کے حالات کی

#### 444

ر عابیت ہے ار شاد فرمائی گئی ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے مبحدوں میں عور توں کا داخلہ معنوع ہے۔ اس کو کمروہ تحریمی کہنا مداخلت فی الدین ہے۔ نبی علی کی اجازت غیر موافق حالات کی وجہ سے صرف عطل ہے ، منسوخ نہیں ہوئی ہے اور نیطل بھی کلی نہیں ہے۔ جہال حالات اجازت دیں اور علیحہ ہ مناسب انظام ہو وہاں جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں عور توں کی شرکت بالکل جائز ہے۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ نماز جمعہ میں جو خطبہ دیا جات ہے اس کی غرض مسلمانوں کی دینی تعلیم ہے۔ آخر عور تیں اس تعلیم جو خطبہ دیا جات ہی عرف مسلمانوں کی دینی تعلیم ہے۔ آخر عور تیں اس تعلیم کے اجتماعات میں عور توں کو بھی شرکت کی تاکید فرماتے سے حتی کہ حافظہ عور توں کو بھی شرکت کی تاکید فرماتے سے حتی کہ حافظہ عور توں کو بھی ہرایت کی کہ وہ ان اجتماعات میں شریک ہوں البتہ نماز نہ پڑھیں۔ اس کی غرض ہوایت کی کہ وہ ان اجتماعات میں شریک ہوں البتہ نماز نہ پڑھیں۔ اس کی غرض ہی تھی کہ وہ تعلیم سے مستفید ہوں اور ان کے اندر بھی فی شعور اور نظم وضبط کا جو ہر پیدا ہو۔

راقم کے خیال میں علاء دیو بند کا نقطہ نظر اصولاً صحیح ہے لیکن اس میں ہے جا
شدت ہے۔ انہوں نے جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں بھی عور توں کی شرکت کو خواہ
ان کے لیے عظیدہ انظام ہواور حالات بھی پر امن ہوں، ناجائز تھہرالیا ہے۔ اس سے
قطع نظر علاء دیو بند کے مسلک ہے اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اپنے نی
گرایک سنت کو حالات کی وجہ سے ترک کیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حالات و
ظروف کی تبدیلی سے نی کی کسی سنت کا ترک یا تقطل ممکن ہے۔ لیکن ان علاء میں
فظروف کی تبدیلی سے نی کی کسی سنت کا ترک یا تقطل ممکن ہے۔ لیکن ان علاء میں
دین جرائت نہیں کہ وہ کھلے لفظوں میں اس کا اعتراف کریں۔ وہ عوام سے خاکف بیں
کہ مباوا انہیں تارک سنت قرار دیا جائے۔ ایک دیو بندی مسلک کے حامل شخص کا

"واضح رہے کہ حضرات نقبہاء حنفیہ اس کاانکار نہیں کرتے کہ نبی علیہ اسکا کے زمانہ میں عور تبلی نماز مائیکنہ اور عیدین کی جماعت میں عاضر ہوتی

تخیں۔ دہ اس کا نہایت بلند آواز ہے اقرار کرتے ہیں۔ پس حنیہ کے سامنے ان روایتوں کا ذکر کرما جن سے نبی کریم کے زمانہ میں عور توں کا جماعت میں جانا ثابت ہو تا ہو بے قائدہ ہوگا۔ کلام اس میں ہے کہ آیااب مجی رہے تھم یا تی ہے یا نہیں ..... "؟ (۲۷)

ال مراسلے کے آخری جملے سے صاف ظاہر ہے کہ علماء دیو بنداس شرعی اصول کو مانتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی ہو سکتی ہے خواہ کو مانتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی سے نبی علیستے سے کسی تھم میں تبدیلی ہو سکتی ہے خواہ وہ تبدیلی عارضی ہی ہو۔ لیکن سے بات واضح رہے اس تبدیلی کا مجاز کوئی فرد نہیں بلکہ جماعت ہے جس میں امیر المسلمین اور صاحب بصیرت علماء دونوں شامل ہیں۔

اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ اجماع ہے بینی اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ کرنا۔ یہ دراصل اجتماعی اجتماد ہے جو قر آن وسنت کے نصوص کی روشنی میں انجام پا تا ہے۔ اس کے متعلق اقبال نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ قکر انگیز ہیں۔ سنت کی طرح اجماع بھی زمانی ہے بینی آیندہ حالات کے لحاظ ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی ایک دوسرے اجماع بی کے ذریعے ممکن ہے۔ کوئی انفرادی اجتماد کی اجماع کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ اقبال نے النامور ہے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔

اس دور میں اجماع کی مختف صور تیں ممکن ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ
امیر المسلمین کی مخرانی میں علماء کی ایک مجلس یہ کام کرے جس میں اسلامی شریعت
کے ماہرین کے ساتھ جدید فلفہ کانون کے علماء بھی شامل ہوں۔ اس کی دوسری
صورت یہ ہے کہ مسلم عوام کے ذریعے منتب مجلس یہ فریضہ انجام دے۔ لیکن یہ
اطمینان بخش صورت نہیں ہے کیونکہ عوامی نما ئندول کی اکثریت اسلامی قانون اور
اس کے اصول استخراج سے ناوانف ہوتی ہے۔ مناسب تر صورت یہ ہے کہ اسلامی
قانون کے ماہر علماء کی مجلس اس کام کو انجام دے اور عوامی نما ئندول کی مجلس ضروری
تانون کے ماہر علماء کی مجلس اس کام کو انجام دے اور عوامی نما ئندول کی مجلس ضروری
تحث و مباحثہ کے بعد اس کو مخلس قانون کے پاس مزید غور و قکر کے لئے بھیجا
کشہ ابھر کر سامنے آئے تو اس کو مجلس قانون کے پاس مزید غور و قکر کے لئے بھیجا
جاسکتا ہے۔ اقبال نے موفر الذکر صورت کو ترجے دی۔

اسلامی قانون کا چوتھا افذ قیاس (۴۷) ہے جو مماثلت علت کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ اجتہاد بی کا دوسر انام ہے اور کثیر الو قوع ہے۔ معلوم ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد اصول قیاس پر ہے۔ دوسر سے مکاتب قانون کے علاء حدیث کی موجود گی میں قیاس سے قائل منبیں ہیں۔ دو ہر حال میں سنت کی پیروی کو ضر دری خیال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اقبال نے فقہاء حجاز اور فقہاء عراق کے طرز فکر پر جو تنقید کی ہے دہ بالکل صحیح ہے۔

عام حالات میں نصوص قر آن و سنت کی پیروک لازمی ہے۔ پچھلے اجتہادات ، میں خواہ ان کا تعلق نی کے اجتہادات ہواور خواہ صحابہ اور تابعین کے اجتہادات ہے ، حذف واضافہ صرف اسی صورت میں جائز ہے جب حالات زمانہ شدت کے ساتھ اس کے متقاضی ہول۔ البتہ نے مسائل میں جن کے بارے میں اسلامی شریعت فاموش ہو ، اصول قیاس پر عمل کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ان مسائل میں اجتہاد نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہوجاتا ہے۔

فقہاء نے اصول قیاس سے جو تجاوز کیا ( یعنی استدلال) دورا قم کے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ استحسان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محد ہ دہلویؒ نے لکھاہے کہ وہ تخریف فی اللہ ین ہے۔ استحسال کر کے کسی تخریف فی الدین ہے۔ (۴۸) حقیقت رہے کہ استصلاح جیسے اصول کا استعمال کر کے کسی مجمی حرام کو بلطا نف الحیل حلال بنایا جاسکتا ہے۔ شرعی احکام کو ہر حال میں منصوصات پر مبنی ہونا جا ہے۔ نصوص قر آن وسنت سے باہر کوئی قانون سازی جائز نہیں ہے۔

یہال میہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ قیاسی احکام حالات اور ظروف زبانہ کے تالع بیں اور ان کی تبدیلی سے وہ بھی تبدیل ہو جائیں سے یا یوں کہہ لیس کہ ان کی اطلاقی صور تیں بدل جائیں گی۔ اس سلسلے میں حفی فقہاء کارویہ ماضی کی طرح آج بھی قابل اعتراض ہے۔ انہوں نے حفی فقہ کوجو زیادہ ترقیاں اور استدلالی احکام پر شمل ہے، ناقابل تغیر سمجھ لیا ہے۔ یہال میہ بات بھی واضح کردوں کہ دین کے مہمات امور میں انفرادی قیاس جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اسلامی قانون کے ماہر علماء کی ایک بروی جماعت یہ قیاس جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اسلامی قانون کے ماہر علماء کی ایک بروی جماعت یہ کام انجام دے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قیاس کوئی مستقل ماخذ قانون فہیں ہے۔ کام انجام دے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قیاس کوئی مستقل ماخذ قانون فہیں ہے۔ بو در اصل اجماعی اجتماد (اجماع) کی قانونی اساس ہے جس پر سندا دکام متفرع ہوتے ہیں۔ بو در اصل اجماعی اجتماد (اجماع) کی قانونی اساس ہے جس پر سندا دکام متفرع ہوتے ہیں۔

#### 114

ا قبال نے اسلامی قانون کے فروعی ماخذ، مثلاً استحسان ، استصلاح (۹۷) یا مصالح مسالح مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم مسالح مرسلہ اور عرف ورواج وغیرہ کاذکر نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ان فروعی ماخذ کے قائل ندر ہے ہوں۔

اسلامی قانون کے ماخذ کی نسبت اس تغصیلی گفتگوسے بیر بات بالکل واضح ہو گئی کہ مستقل بالذات ماخذ قانون کی حیثیت صرف قر آن مجید کو حاصل ہے اور وہ دائمی یعنی نا قابل تغیر ہے۔ دیگر ماخذ قانون کی بیہ حیثیت نہیں ہے۔ وہ احوال وظر وف زمانہ کے تا تابع ہیں یعنی قابل تغیر جیسا کہ بیان ہوا۔

جب صورت واقعہ یہ ہے تو پھر علاء کا یہ کہنا کہ عہد حاضر میں اجتہاد مطلق ممکن نہیں ہے کیو کر صحیح ہوسکتا ہے۔اجتہاد ہر دور میں فرض کفایہ ہے۔اس سلسلے میں اقبال کی بحث پوری طرح مدلل ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس دور میں ایسے علاءاگر تایب نہیں تو کم یاب ضرور ہیں جو ائمہ اربعہ کی می نظر اور علم رکھتے ہوں۔اس کی تلافی اس طرح ممکن ہے کہ کسی ایک عالم کے بجائے اسلامی قانون کے فاضل علاء کی تلافی اس طرح ممکن ہے کہ کسی ایک عالم کے بجائے اسلامی قانون کے فاضل علاء کی ایک جماعت یہ کام کرے بالکل اسی طرح جیسے امام ابو حنیفہ نے اپنے عہد میں یہ کام کیا تھا۔ یوں بھی اجتہاد مطلق کے لئے ضروری ہے کہ وہ انفرادی کے بجائے اجتماعی ہو کیونکہ اس میں خطاکا امکان بہت بعید ہے۔

حقیقت سے ہے کہ علاء سلف نے اجتہاد مطلق کے لئے کڑی شرطیں محض اس لیے رکھی ہیں تاکہ موجودہ فقہی دبستانوں کا تسلط باتی رہے اور ائمہ اربعہ کے اجتہادات سے ہٹ کر کسی نئے اجتہاد کا کوئی امکان باتی نہ رہے۔ یہ بھی اسلاف پرستی کی ایک شکل ہے جس میں اس وقت مسلمانوں کا سواد اعظم مبتلا ہے۔ اسی کو رانہ تقلید نے ان کے قوائے فکریہ کومفلوج بنایا اور اسلامی قانون کی ترتی رک گئی۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے اسلامی قانون کے ماخذ کے بارے میں اقبال کے خیالات کاجو تنقیدی جائزہ لیا ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ ان ماخذ کے بارے میں ایک واضح ہو گیا کہ وہ ان ماخذ کے بارے میں ایک واضح تصور رکھتے ہے لیکن اسلامی قانون کے اولین ماخذ یعنی قر آن مجید کے متعلق ان کے خیالات بہت واضح نہیں تھے۔مثلاً ان کا خیال ہے کہ قر آن مجید کے

بعض احکام مقامی نوعیت کے بیں اور ان کا اطلاق بعد کے زمانوں پرنہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جرائم کی ان سر اؤل کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی بیں۔ انہوں نے کھا ہے کہ یہ سر ائیں عربوں کے مزاج اور ان کے مخصوص ترنی طالات کے تحت مقرر کی گئی تھیں اس لیے ستقبل کی مسلم اقوام پر ان کو جوں کا توں نافذ کرنا سیح نہ ہوگا۔ ان کے الفاظ ملاحظہ ہول:

Shari'at values (Ahkam) resulting from this application (e. g; rules relating to penalties for crimes) are in a sense specific to that people; and, since their observance is not an end in itself, they cannot be strictly enforced in the case of future generations. (50)

اقبال کامیہ خیال صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جسیا کہ ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں، جن معاملات زندگی کے متعلق کوئی قانون واضح لفظوں میں دے دیا گیا ہے اس کی حیثیت مقامی نہیں ہے۔ اس کا اطلاق ستقبل کی جملہ اقوام عالم پربھی ہو گاالبتہ اس کے نفاذ میں اصول تدر ت (ا۵) کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی ہلکی سز اؤل کے بعد سخت سز ائیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں زناکی ایک سز اقید و بند ہے۔ (۵۲) اس سے زیادہ سخت سز اسو کوڑوں کی ہے (سورہ نور: ۲) اور اس فعل شنچے کے مکر رار تکاب کی صورت میں سخت ترین سزا رجم یعنی سنگ ساری ہے اور یہ اجتہاد رسول ہے۔ اس نوع کی بعض فکری لغز شوں کے باوجود میں کہوں گاکہ اقبال قابل قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اس عہد میں اجتہاد کی طرف مسلمانوں کے ارباب علم و فکر کو متوجہ کیا جب قوم کے اکثر علماء و نقباء نے اس اہم ضرورت کی طرف سے کمل طور پر چیثم پوشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ!س لحاظ ہے بھی قابل ستائش ہیں کہ انہوں طور پر چیثم پوشی نوش ہیں جرائت فکر کا مظاہرہ کیا اور کسی خوف طعن تشنیع کے بغیر اپنے نے اس معاطے میں جرائت فکر کا مظاہرہ کیا اور کسی خوف طعن تشنیع کے بغیر اپنے نے اس معاطے میں جرائت فکر کا مظاہرہ کیا اور کسی خوف طعن تشنیع کے بغیر اپنے

خیالات پیش کیے ۔ اس جر اُت اظہار کی وجہ سے ان سے بعض فکری خطائیں سر زد ہوئیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ لیکن اس سے مسلمانوں کے فکری جمود کو توڑنے میں بہت مدد ملی۔ سر سید علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کی تقلیدی روش کے خلاف جو اعلانِ جہاد کیا تھاا قبال کی کوشش اس کی صدائے بازگشت ہے۔ (۵۳)

اقبال زندگی کاحرکی تصور رکھتے تھے اور یہ تصور قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔
انہوں نے اپنی نظم و نثر دونوں میں مسلمانوں کو حرکت وعمل کی دعوت دی ہے۔
اجتہاد بھی ایک فکری حرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال تقلید کے مخالف تھے جیسا
کہ زیر بحث خطبے سے بالکل واضح ہے۔ اپنی مشہور نظم" جاوید نامہ" میں انہوں نے لکھا ہے:

زندہ دل خلاق اعصار و دہور جانش از تقلید گردد بے حضور ای بہ تقلیدش اسیر، آزاد شو دامن قرآن مجیر آزاد شو

لیکن اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ زمانہ انحطاط میں تقلید ہی بہتر ہے اور اسی ذریعے سے ملت کی شیر ازہ بندی ممکن ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ عہد زوال میں بالغ نظر علماء تقریباً ناہید ہوتے ہیں اس لیے عالمان کم نظر کا اجتہاد وین وا بمان کی تباہی کا موجب ہوگا۔ ان حالات میں محفوظ تر طریقہ یہی ہے کہ اسلاف کی مکمل اقتدا کی جائے۔ جاوید نامہ کے اشعار ذیل ملاحظہ ہول:

ملت از تقلید می هیرد ثبات معنی تقلید ضبط ملت است است از شجر ممکسل بامید بهار عبرت از احوال اسرائیل همیر

مضمحل گردو چو تقویم حیات راد آبارو که این جمعیت است در خزال ای بے نصیب از برگ وبار پیکرت دارد اگر جان بصیر زانکه چول جمعیتش از بم شکست جزبراه رفتگان محمل نه بست نقش بردل معنی توحید کن چاره ی کار خود از تقلید کن اجتهاد اندر زمان انحطاط قوم را برجم بمی پیجد بساط زاجتهاد عالمان کم نظر احتهاد بر رفتگان مخفوظ تر

لیکن میہ وہی دلیل ہے جو اجتہاد کے منکرین ہر دور میں دھیتے آئے ہیں۔ اقبال نے اسی خطبے میں اس دلیل کی تردید کی ہے۔ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

For fear of further disintegration, which is only natural in such a period of political decay, the conservative thinkers of Islam focussed all their efforts on the one point of preserving a uniform social life for the people by a jealous exclusion of all innovations in the law of shariat as expounded by the early doctors of Islam ....... But they did not see, and our modern ulama' do not see, that the ultimate fate of a people does not depend so much on organisation as on the worth and power of Individual men (54)

"مزید ساجی انتثار کے خوف سے جو ساتی زوال کے زمانے میں ایک فطری امر ہے، اسلام کے تقلید پر ست علاء نے اپی ساری توجہ صرف اس بات پر مرکوز کر دی کہ کس طرح مسلمانوں کی ساجی زندگی کی وحدت کو انتثار ہے محفوظ رکھا جائے۔ اس غرض کے لئے انہوں نے ضروری سمجھا کہ فقہاء سلف نے اسلامی شریعت کی جو تشر تک کر دی ہے اس سے سمجھا کہ فقہاء سلف نے اسلامی شریعت کی جو تشر تک کر دی ہے اس سے سر موانح اف نہ کیا جائے اور شخ خیالات سے پر بمیز کیا جائے۔ لیکن وہ یہ بات نہ سمجھ سکے اور عہد حاضر کے ہمارے علاء بھی اس کو نہیں سمجھے، کہ بات نہ سمجھ سکے اور عہد حاضر کے ہمارے علاء بھی اس کو نہیں سمجھے، کہ بات نہ سمجھ سکے اور عہد حاضر کے ہمارے علاء بھی اس کو نہیں سمجھے، کہ سکی قوم کی نقد بر کا فیصلہ ساج کی شخصے سے کہیں نیادہ افراد کی لیافت اور ان

#### 444

کی قلری قوت پر مخصر ہے۔"

زمانہ انحطاط میں اجتہاد کے جس خطرے کاذکر اقبال نے "جاوید نامہ" کے اشعار میں کیا ہے اس کا تعلق انفرادی طریقہ اجتہاد ہے ہے۔ اجتماعی اجتہاد کی صورت میں عالمان کم نظر کے اجتہاد کے نقصانات سے بچاجاسکتا ہے۔
میں عالمان کم نظر کے اجتہاد کے نقصانات سے بچاجاسکتا ہے۔
کسی زوال پزیر قوم کی تجدید واحیاء کے لئے نہایت ضروری ہے کہ اس میں ایک ایسی جماعت ہو جس کی قوت فکریہ نہ صرف بیدار ہو بلکہ وہ نئے حالات و مسائل کا فکر کی سطح پر مقابلہ کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہو جیسا کہ اقبال کا بھی خیال ہے۔ آج دنیا میں مسلمان نہ تعداد کے لحاظ ہے کم ہیں اور نہ ادی اسباب و وسائل کے لحاظ ہے کسی قوم سے بچے و بوج ہیں۔ لیکن ذہنی و فکری اور اخلاقی قوت کے اعتبار سے وہ بہت می قوم وں سے بلا شبہ فرو تر اور کم مایہ ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بڑی حد تک تقلید اعلیٰ کے بی برگ و بار ہیں۔ اس لیے دور انحطاط میں تقلید کی حمایت کا مطلب تقلید اعلیٰ کے بی برگ و بار ہیں۔ اس لیے دور انحطاط میں تقلید کی حمایت کا مطلب

# ماخذوحواشي

The Reconstruction of Religious Thought In Islam: The Principle of (1)

Movement In the Structure of Islam, p.147

عمل انحطاط كو مزيد مضحكم اورمستمر بنانا ہوگا۔ تقليد عوام كے لئے توب شك جائز ہے

لیکن قوم کے اصحاب علم سے لیے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔

(۲) این اس این م ۱۳۸ (۳) ابوداود، ترندی، مزید دیکسی، اعلام الموقعین ، حافظ ابن قیم (۵) دیکسی ، حجة الله البالغة، شاه ولی الله محدث داوی ناب : الفوق بین اهل الهدیث و اصحاب الرائی (۲) این مزید دیکسی، کنز العمال، ت سین اهل الهدیث و اصحاب الرائی (۲) این مزید دیکسی، کنز العمال، ت سین اهل الهدیث و ص ۱۵۲ (۷) حجة الله البالغة ، ج ۱ باب: الفوق بین اهل الحدیث و اصحاب الرائی (۸) این آج ۱ باب اختلاف الصحابه والتابعین فی

#### 444

الفروع (٩) تغميل كے لئے ويكمين، شاه ولى الله محدث و بلو كاكار ساله: عقد الجيد في احكام الاجتهاد و التقليد

- The Principle of Movement In the Structure of Islam, P.148,149 (1.)
- (۱۱) اینناص ۱۵۰(۱۲) اینناص ۱۵۱(۱۳) ایننا (۱۳) اینناص ۱۵۱(۱۵) اینناص ۱۵۳(۱۲) اینناص ۱۵۳(۱۲) اینناص ۱۵۳(۱۳) اینناص ۱۵۳(۱۳) اینناص ۱۵۵(۱۳) اینناص ۱۵۵(۱۳) اینناص ۱۵۹(۱۳) اینناص ۱۵۹(۲۳) اینناص ۱۲۹(۲۳) تفصیل کے لئے دیکھیں، راقم کا مضمون: اسلام کا قانون طلاق، مطبوعہ قومی آواز، ۱۱ ستبر ۱۹۹۳ ص
  - The Principle of Movement In the Structure of Islam, p. 162 (rr)
    - (۲۲) الينا(۲۵)اليناص ۱۲۳ (۲۷)اليناص ۱۲۵ (۲۷)اليناص ۱۲۹
- (۲۸) فقہاء نے اس کی تعریف یوں کی ہے: مسئلہ کے نظائر میں جو تھم موجوذ ہے اس کو کی تو ی وجہ ہے چھوڑ کر اس کے خلاف تھم اگانا (منہاج الاصول) اس کا مقصد مشکل کو چھوڑ کر آ ماان صورت اختیار کرنا ہے۔ اس میں ظاہری تیاس کو ترک کر کے اس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے جولوگوں کی ضرور توں کے زیادہ موافق ہوتی ہے (المبسوط جاتا ہے جولوگوں کی ضرور توں کے زیادہ موافق ہوتی ہے (المبسوط ج
  - The Principle of Movement In the Structure of Islam, p.172 (rq)
- (۳۰) اینناص ۱۷۳ (۱۳۱) اینناص ۱۷۵ (۳۲) اینناص ۱۷۸ (۳۳) اینناص ۱۷۵ (۳۳) ایننا ص ۱۷۷ (۳۵) اینناص ۱۷۸ (۳۲) اینناص ۱۷۸
  - (٣٤) الموافقات ، علامه شاطبي ، ج ٤ ، المسئلة الثالثة
  - (٣٨) حجة الله البالغة ، ج ١ باب : ما كان عليه حال اهل الجاهلية
    - (٣٩) ايضاً ج ١ باب: اسباب نزول الشرائع المحاصة
    - (٠٠) ويكيس، بخارى جاباب: خروج النساء الى المساجد
      - (۲۱) نفسیر بیضاوی ص ۹۸
- (۳۲) فکر اسلامی کی تفکیل جدید (مقالات جیمنار، منعقده ۱۹۷۱ء جامعه ملیه اسلامیه دبلی) خطبه مولانا قاری محمد طبیب صهم
  - (۳۳) روزنامه قومی آواز، ۱۹۸ کتوبر ۱۹۹۷ء ص
  - (٢٦) الينأ (٣٥) الينأ، ٢٢ سمبر ١٩٩٤ء ص ١٣ (٢٦) الينأكم اكوبر ١٩٩٤ء

- (۷۷) فقہا عبنے لکھا ہے کہ دومسکول میں اتحاد علت کی وجہ سے جو تھم ایک مسکے کا ہے وہی تھم دوسر ہے مسکے کا قرار دیتا تیا س ہے۔ اس کی تعریف یول بھی کی گئی ہے کہ جب فقہاء فرع (نیامسکلہ) کا تھم اصل (سابقہ فیصلہ) سے نکا لئے ہیں تواس کو تیاس کہتے ہیں۔ (دیکھیں، حمامی ص ۱۹)
  - (٣٨) حجة الله البالغة جاص١٢٠)
- (۳۹) فقہاء کی اصطلاح میں صرف ضرورت اور مصلحت کو بنیاد بناکر مسائل استنباط کرنے کا نام ہے خواہ شریعت کی کو کی اصل اس کی شہادت نددے اور نہ ہی وہ اس کو لغو کے لیکن وہ تعلم مصالح پر مبنی ہواور عقل اس کو قبول کرتی ہو۔
  - The Principle of Movement In the Structure of Islam, p.172 (0.)
- (۵) اسلامی شریعت میں اصول تدری کو بہت اہمیت عاصل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے مفصل کی وہ سور تیں نازل ہوئیں جن میں جنت اور دوزخ کاذکر ہے۔ پھر جب لوگ اسلام پر مفبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے تواس دفت طلال اور حرام کے احکام نازل ہو تاکہ لوگو، شراب نہ پو تولوگ کہتے کہ ہم مخرل ہو تاکہ لوگو، شراب نہ پو تولوگ کہتے کہ ہم کہمی شراب نہ چھوڑیں مے۔ اس طرح اگر ابتدا میں زنا ہے اجتناب کا تھم نازل ہو تا تو لوگ کہہ اٹھے کہ ہم اس سے ہر گزباز نہ آئیں مے (ویکھیں، بخاری، باب، تالیف القوآن)
- دیکھیں، سورہ نساء: 10۔ اس قید و بندگی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ اس کا تعین حالات اور جرم کی نوعیت کے اعتبارے ہوگا۔ بہت ہے علماء نے کھاہے کہ سورہ نور میں بیان کر دہ سزانے سورہ نساء کی سزائے زناکو منسوخ کرویا ہے۔ لیکن راقم سجھتا ہے کہ بیہ تھم منسوخ نہیں ہوا ہے۔ قر آن مجید میں بیان کر دہ کوئی تھم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ مخصوص حالات کی وجہ ہے وہ صرف معطل ہوتا ہے، اور جول ہی حالات اس کے موافق ہوتے ہیں وہ تھم دوبارہ نافذ ہو جاتا ہے۔ ایک ناموافق اور ناپختہ مسلم سان میں اسلامی قانون کے معطل احکام کی طرف مراجعت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اصول تدریج کے مطابق پہلے اسلام کے ابتدائی دور کے احکام جو بعد میں معطل ہوگئے تھے، نافذ ہول کے اور پھر آہتہ دور آخر کے قوانین کی تنفیذ ہوگی۔ اصول تدریج کی عدم رعایت ہی کی وجہ ہے آج اکثر مسلم ملکوں میں اسلامی شریعت کا بڑا دھہ نافذ العمل عدم رعایت ہی کی وجہ سے آج اکثر مسلم ملکوں میں اسلامی شریعت کا بڑا دھہ نافذ العمل

\*174

ہے۔ بلاشبہ اسلامی عقاید کی تفہیم میں سر سید سے غلطیاں سر زد ہوئی ہیں، لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان کی اجتبادی مسائی نے سلمانوں کے فکری جمود کو توڑ نے میں نمایاں رول اوا کیا ہے، اور اس کے اثر ات ان کے بعد کے اہل علم کی تخریروں میں صاف طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

The Principle of Movement In the Structure of Islam, p.151

## ساتوال خطبه

# کیا ند ہب ممکن ہے؟ (Is Religion possible?)

اس خطبے میں اقبال نے ذہب کے امکان سے بحث کی ہے۔ ان کاخیال ہے

کہ ذہبی زندگی تین ادواریا مراحل پر شمل ہے۔ پہلا مرحلہ اعتقاد (Faith) کا ہے۔

اس مرحلے میں ایک فر بی آدی احکام کی بے چون و چراپابندی کر تاہے لیکن وہ نہیں

جانتا کہ الن احکام کی غرض و غایت کیا ہے ، اور تھم دینے والے کی حقیقت سے بھی وہ

ناواقف ہو تا ہے۔ یہ محض ایک ضابطہ عمل کی پابندی ہے۔ یہ طرز عمل بلا شبہ ایک

آدمی کی سیاسی اور ساجی زندگی میں معاول بناتہ لیکن فرد کے باطن کی نشو و نما اور اس

کی توسیح ضابطہ عمل کی پابندی سے ممکن نہیں ہے۔ فہ بہی زندگی کا دوسر امر حلہ وہ

کی توسیح ضابطہ عمل کی پابندی شعوری ہوتی ہے۔ فہ بہی زندگی کا دوسر امر حلہ وہ

حکمت کو ٹھیک طور پر سجھتا ہے بلکہ اس کے مصدر و ماخذ کو بھی عقلی طور پر جانتا ہے۔

مسلمت کو ٹھیک طور پر سجھتا ہے بلکہ اس کے مصدر و ماخذ کو بھی عقلی طور پر جانتا ہے۔

اس کو ہم ابعد الطبیعیا ہے کی تفہیم کہ سکتے ہیں جس میں خدااور کا تناہ کا تعلق بنیادی

حیثیت رکھتا ہے۔ تیسرا مرحلہ نفسیات (Psychology) کا ہے جس میں ند بہی

زندگی حقیقت مطلقہ ( Ultimate Reality) سے برادراست ہم آ بننگ ہوتا جا ہتی ہے۔ ای مرحلے میں فردکی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ قانون کی زنجیروں سے آزاد ہو جا تا ہے بلکہ وہ اپنے شعور کی گہرائی میں قانون کے اصل ماخذ کا ادراک کرلیتا ہے۔ (۱)

اقبال مذہبی زندگی کے اس آخری مرحلے پر حقیقی معنی میں مذہب کااطلاق کرتے ہیں۔انہوں نے آگے جس مذہب کے امکان سے بحث کی ہے اس کا تعلق ای نوع کے مذہب سے ہے جو تصوف کی اعلیٰ ترین شکل یعنی روحانی تجربے عبارت ہے۔

اقبال نے مذہبی زندگی کی جو تقییم کی ہے وہ اصطلاحاً اور معنا وونوں طرح غیر قرآنی ہے۔ قرآن مجید میں مذہبی زندگی کا جو تقور دیا گیا ہے اس میں اطاعت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کے درجات ہیں۔جولوگ علم ویقین کے معمولی مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کے درجات ہیں۔جولوگ علم ویقین کے معمولی درجہ پر فائز ہوتے ہیں اور جس میں عوام الناس واخل ہیں،وہ مذہبی احکام کی پیروی ان کی غرض وغایت کو جانے بغیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں احکام کی اس فاہری تعمیل کانام اسلام ہے۔ (۲)

خدائی احکام کی اجاع جب دل سے کی جاتی ہے یعنی شعور وادراک کی پوری گرائی سے تو قرآن مجید کی اصطلاح میں اس شعوری اورقلبی اطاعت کانام تقوی ہے (سورہ تج کے 17) ۔ اور جب بیہ جذبہ اجاع اپنے در جہ کمال کو بہنچ جاتا ہے یعنی وہ محض شعوری نہیں ہو تابلکہ احساسات اور نفیات کے اندر پوری طرح سرایت کر جاتا ہے تو شریعت کی زبان میں احسان کہلا تاہے ، اور بیہ بھی قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے۔ حدا عدیث میں احسان کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو خیال کروکہ خدا کو دیکھ رہا ہے ۔ خدا خیال کروکہ خدا کو دیکھ رہا ہے ۔ خدا کو دیکھ رہا ہے ۔ خدا کو دیکھ نہیں مجازی معنی میں ہے یعنی نماز میں توجہ اور استخراق اس در جے کو دیکھ ایک مامنے ہے۔ کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تک بہنچ جائے کہ نمازی کو گمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تک بہنچ جائے کہ نمازی کو گمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تک بہنچ جائے کہ نمازی کو گمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تک بہنچ جائے کہ نمازی کو گمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تک بہنچ جائے کہ نمازی کو گمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تک بہنچ جائے کہ نمازی کو گمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تھا تھی میں ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تھی تک بہنچ جائے کہ نمازی کو گمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تھی تک بہنچ جائے کہ نمازی کو گمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تھی نمازی کو گھی کی کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تعریف کی کو تک کی خدا اس کی نظروں کی کو تھی کی خدا کر کو کمان ہونے گئے کہ خدا اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ تعریف کی کو تک کی خدا کی کہ خدا کی کو تک کی کو تک کی خدا کی کو تک کی کی خدا کی کو تک کی کی کو تک کی خدا کی کو تک کی خدا کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی خدا کی کو تک کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کی کو تک کو تک کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کو تک

ا کی خالص نفسیاتی معاملہ ہے نہ کہ کوئی معروضی حقیقت۔ لیکن صوفیاء نے اس کو حقیقت پر محمول کیااور بیر سمجھاکہ خدا کا نینی دیدار ممکن ہے۔ لیکن احسان کا بیہ مفہوم نہیں ہے اور جن ارباب علم نے تصوف عالیہ اور احسان کو ہم معنی سمجھا ہے انہوں نے غلطی کی ہے اور اقبال سے بھی ہیہ علطی سر ز د ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک محسن کا تعارف ان لفظول میں کرایا گیاہے:

َ بَلَىٰ مَنْ أَسُلُمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ مِ

(سوره بقره: ۱۱۲)

"بال الله جس نے اسے آپ کواللہ کے حوالے کردیااور وہ بطریق احسن عمل كرنے والا ب تواس كے ليے اس كا جراس كے رب كے ياس ب (اور وهاس كوسط كا)"

## دوسری جگه فرمایا گیاہے:

والْكَاطِمِينَ أَلْغَيْظَ و أَلْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ مِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ألمحسنين ٥ (سوره آل عمران: ۱۳٤) "وہ غصہ کوئی جاتے ہیں اور لو کول کے قصورول سے در گزر کرنے والے ہیں،اوراللہ محسنول کودوست رکھتاہے"

ان آیات سے معلوم ہواکہ احسان کا تعلق انسان کے عمدہ اخلاق واعمال ہے ہے نہ کہ فکروشعور کی ایک خاص حالت ہے جس کو صوفیاء مشاہدہ حق کہتے ہیں۔ قر اُن مجید میں "محسن" اور "متقی" کے مواقع استعال پر غور کریں تواحسان کا قر آئی مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ مطلقہ عورت کے لئے نان و نفقہ کے وجوب کے سلسلے میں فرمایا گیاہے:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ مِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينَ ٥

(سوره بقره: ۲٤١)

"اور مطلقہ عور توں کے لیے وستور کے مطابق متاع ہے اور اس کی ادا لیکی خداتر سول پر واجب ہے"۔

یہ متاع کا عام اور مطلق قانون ہے اور ہر اس مسلمان پر واجب ہے جواللہ کے تی قانون کی اتباع کر تا ہے اور اس کی خلاف ورزی سے ڈر تا ہے۔ قانون متاع کے تی سلسلے میں ایک دوسری سورہ میں ارشاد ہواہے:

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً عَلَى الْمُقْتِرِ لَهُنَّ فَرِيضَةً عَلَى الْمُقْتِرِ فَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مِتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 0

(سوره بقره: ۲۳۹)

"م بركوئي كرفت نبيس اكرتم ان عور تول كوطلاق دوجن سے تم في ذن و شوكا تعلق قائم نبيس كيا ہو اور ان كاكوئى مبر بھى مقرر نبيس كيا ہے۔ اور ان كاكوئى مبر بھى مقرر نبيس كيا ہے۔ ان عور تول كوتم دستور كے مطابق متاع دو، مالدارا بى مالى حيثيت كے مطابق دے اور تك دست الى حيثيت كے مطابق ، اور محسنول پر تو سے واجب ہے "۔

اس آیت میں "متقین" کی جگہ "محسنین "کالفظ استعمال ہواہ۔ لفظ کی یہ تبدیلی معنی خیز ہے۔ اس آیت کے مطابق الی منکوحہ عورت جس کے ساتھ زن و شوکا تعلق قائم نہ ہوا ہواور مہر بھی مقررنہ ہواور اس کو طلاق دے دی جائے تواس صورت میں متاع کی اوائیگی شوہر پر قانو نا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ متاع اس وقت واجب ہو تاہے جب زوجین مباشرت کے عمل سے گزر کے ہول۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ محسنوں پر واجب ہے۔ اس سے بالکل ظاہر ہے کہ محسن کا درجہ متق سے بلند ہے۔ متق آدمی صرف یہ دیکھا ہے کہ ایک خاص معالمے میں اللہ کا کیا تھم ہے اور

اس تعمم کو جان لینے کے بعد وہ جان ودل سے تغیل تھم کر تا ہے ، لیکن محسن کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ ان معاملات زندگی میں بھی حسن عمل (احسان) کا مظاہرہ کر تا ہے جہاں کوئی قانونی تھم موجود نہیں ہو تا۔ طلاق کی متنذ کرہ بالا صورت میں جیسا کہ ابھی بیان ہوا، متاع قانونا واجب نہیں ہے لیکن محسن یہاں بھی مطلقہ عورت کو متاع دے کر دخصت کر تا ہے۔

اس سے معلوم ہواکہ محن وہ فخص ہے جو اپنے نفس پر پوری طرح قابو
یافتہ ہو تا ہے اس لیے محن کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ وہ غصہ کو پی جاتا ہے اور
لوگوں کے قصوروں سے در گزر کرتا ہے (ال عمران: ۱۳۳) قرآن مجید کی بعض
آیات میں محسن کے بالمقائل جو لفظ استعال ہوا ہے وہ ظالم ہے: وَ مِنْ ذُرِینِهِما مُحْسِنَ
وَظَالِم لِنَفْسِهِ مُبِیْنٌ (سورہ الصافات: ۱۱۱۱) اس آیت سے معلوم ہواکہ ظالم وہ ہے
جس کانفس اس کے قابو سے باہر ہو۔ نفس کی اسی نے عنانی کی وجہ سے وہ خود اپنے
طالبہ جس کانفس اس کے قابو سے باہر ہو۔ نفس کی اسی نے عنانی کی وجہ سے وہ خود اپنے

اوپر ظلم کرتا ہے اور دوسر ہے لوگوں کو بھی ستا تا اور ان کی جق تعلقی کرتا ہے۔

اس مفتلو ہے واضح ہو گیا کہ نہ ہبی زندگی کی سب ہے اعلیٰ اور ترقی یا نتہ شکل کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں احسان ہے اور وہ صوفیاء کے مشاہدہ جن سکل بجائے حسن عمل سے عبارت ہے۔ لیکن اقبال کے نزدیک نہ ہب کی اعلیٰ ترین شکل وہ ہے جو تصوف نے چیش کی ہے اور اس کا ہدف حقیقت مطلقہ کا ادر اک ہے۔ ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

In the third period (of religious life) metaphysics is displaced by psychology and religious life develops the ambission to come into direct contact with the ultimate Reality.3)

تصوف کے ہارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نفی حیات اور حقائق سے گریز کا ایک ذہنی رجحان ہے اور تجربی زاویہ نگاہ کا مخالف ہے لیکن اقبال

کہتے ہیں کہ تصوف کی اعلیٰ شکل پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا جس کی جستجو کا مقصود حقیقت مطلقہ کا ادراک و مشاہدہ ہے۔ تصوف عالیہ ایک طرح کا تجربہ ہے اور اس کو اس نے اپنی تلاش کار ہنمااصول قرار دیا ہے۔ اس اصول کو اس نے طبیعی سائنس سے بہت پہلے دریافت کر لیا تقا۔ اس اعتبار سے مذہب اور سائنس دونوں ایک ہی سطح پر بہت پہلے دریافت کر لیا تقا۔ اس اعتبار سے مذہب اور سائنس دونوں ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں۔ (۴)

لیکن کیا حقیقت مطلقہ کاادراک ممکن ہے؟ طبیعی سائنس اس کی منکر ہے۔
فلسفہ جدید بھی اس خیال کو خارج از بحث قرار دے کر رد کر چکا ہے۔ کانٹ نے لکھا
ہے کہ انسان کے علم کاذر بعہ حواس ہیں۔ ہر شے ایک محدود تصور ہے اور اس کے
افعال کی غرض بیہ ہے کہ اس کا وجود تائم رہے۔ اگر اس تصور کے پس پردہ کوئی
حقیقت ہے تودہ انسانی تجربے کے دائرے سے باہر ہے اور اس کے وجود کا عقلی اثبات
مشکل ہے۔

اقبال اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ سائنس کی جدید تحقیقات، مثلاً مادہ اور کا کنات کی نئی تعریف جس کے مطابق اول الذکر توانائی کی ہی ایک جامد صورت اور موخر الذکر فکر وشعور کا ایک عمل ہے ، زمان و مکان کی محدودیت اور ہائزن برگ کے اصول لا تعین (Indeterminacy) وغیرہ کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ کانٹ کا خال شیح نہیں ہے۔

کانٹ نے لکھاہے کہ چو نکہ اشیاء کی حقیقت کا تجربہ ممکن نہیں ہے اس لیے وہ عقل کے لئے نا قابل اور اک ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ کانٹ کی بیہ بات ای وقت صحیح سلیم کی جاسمتی ہے جب ہم اس بات سے انکار کر دیں کہ تجربے کی جو نار مل سطح ہے اس ہے ہٹ کر دوسر ہے تجربات ممکن نہیں ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ کیااول الذکر ہی علم کا واحد ذریعہ ہے ؟ بظاہر ہم جن چیزوں کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں انہی کو حقیقت سمجھتے ہیں اور جو چیز غیر محسوس اور غیر مشہود ہے وہ بس ایک عقلی تصور ہے۔ (۵) اس اصول کا اطلاق فلا سفہ وجود خدا پر بھی کرتے ہیں۔ چو نکہ وہ غیر محسوس ہے۔ (۵) اس اصول کا اطلاق فلا سفہ وجود خدا پر بھی کرتے ہیں۔ چو نکہ وہ غیر محسوس

اور غیر مشہود ہے اس لیے نا قابل تسلیم ہے۔ می الدین ابن عربی کا خیال اس کے برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا محسوس ومدرک ہے اور کا کنات محض ایک عقلی تصور ہے۔ ایک دوسر امفکر اور صوفی شاعر عراقی کہتا ہے کہ وجود کے مخلف مدارج ہیں، دوسرے لفظوں میں اس محسوس کا کنات کے علاوہ بھی عوالم ہیں۔ ان کے زمان و مکان بھی الگ الگ ہیں۔ اس لیے ما نناہوگا کہ ہمارے زمان و مکان کے علاوہ بھی زمان و مکان ہیں اور سب سے آخری درجہ الہی زمان و مکان کا ہے جو تمام عوالم کے زمان و مکان کا ہے جو تمام عوالم کے زمان و مکان کا متی ہے۔ (۲)

جب صورت واقعہ ہے ہو چھر تسلیم کرنا ہوگا کہ تجربے کی ایک ہی نار مل سطح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسانی تجربے کی دوسری سطحیں ممکن ہیں جو مادی زمان و مکان سے ماوراءاور فوق الاوراک ہیں۔ کہاجا سکتا ہے کہ جب وہ فوق الاوراک ہیں نیعن تصور کی دسترس سے باہر تواس سے حاصل ہونے والے علم کو آفاقی اور ہمہ گیر علم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ عام انسانی تجربے مشترک ہیں اور قابل افہام و تفہیم بھی جب کہ روحانی تجربہ اپنا اندر ہید دونوں خصوصیات نہیں رکھتا۔ فوق الفہم تجربہ بہر حال انفرادی ہوگا اس لیے وہ یقینا نا قابل بیان ہوگا۔ اس کو دوسر وں تک اس طرح مشتل کرنا کہ وہ الن کے لیے قابل فہم بن جائے نہایت مشکل بات ہے۔ (ے)

اقبال کہتے ہیں کہ روحانی تجربے کا ناقابل بیان ہو تا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس میں کوئی صدافت نہیں اور یہ سعی لاحاصل ہے۔ روحانی تجربے کا ناقابل بیان ہو نا ظاہر کر تا ہے کہ انسانی اناکی فطرت میں محدودیت ہے۔ ہم اپنے روز مروکے میل جول میں ایک طرح سے حالت ضوت ہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ نیس جانے کہ جن سے ہم ملتے جلتے ہیں اور معالمہ کرتے ہیں ان کی انفراد بہت (Individuality) معالمہ کرتے ہیں اور تصورات کی مدد سے ان سے معالمہ کرتے ہیں جن سے ان کی شاخت ہوتی ہے۔ (۸)

ا تبال میہ بھی کہتے ہیں کہ روحانی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت انا کی

دریافت ہے جو ایک فرد ہے اور اس کے باطن میں مستور ہے۔ حقیقت مطلقہ سے تعلق قائم ہونے کے بعد نفس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بے مثل چیز ہے ،اور اس کی مابعد الطبیعیاتی حیثیت کاراز بھی اس پر آشکار اہو جاتا ہے۔وہ اس ر مز سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔وہ اس کی موجودہ حالت میں ترقی واضافہ ممکن ہے۔(۹)

ان ایکشافات کا تعلق عقل و شعور سے بالکل نہیں ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو بھی ہے کہ عقل کی مدد سے حقیقت مطلقہ کا مطالعہ نادر ست اور غیر اطمینان بخش ہے۔ اس کا واحد ذریعہ ند ہب اور اس کے روحانی تجربے ہیں۔ سائنس مابعد الطبیعیات کو نظر انداز کر سکتی ہے جیسا کہ لینگ (Lange) نے اس کو شاعری قرار دیا ہے۔ فلاسفہ مثلا نطبے نے اس کو عاقلوں کے کھیل کو دسے تعبیر کیا ہے۔ لیکن ارباب ند ہب مافوق الاوراک حقیقت کو بہت زیادہ اہمیت دستے ہیں کیو نکہ اس کے وجود پر اناکا وجود مخصر ہے اور اس کا سارا کیریر اس سے دابستہ ہے۔ فریب اوراک پر عمل وجود مخصر ہے اور اس کا سارا کیریر اس سے دابستہ ہے۔ فریب اوراک پر عمل وجود مخصر ہے اور اس کا سارا کیریر اس سے دابستہ ہے۔ فریب اوراک پر عمل وجود مخصر ہے اور اس کا سارا کیریر اس سے دابستہ ہے۔ فریب اوراک پر عمل مقبوط اساس جاہتا ہے۔ عقلی تصور کی خطا محض فہم کی خطا ہے لیکن عمل کی غلطی انسان کے پورے وجود کو متاثر کرتی ہے اور اس کی انا کے کل ڈھا نے کو زیروز پر کر دیتی ہے۔ (۱۰)

ہر دوراور ہر ملک میں ایسے روحانی ماہرین گزرے ہیں جن کا تجربہ ہے کہ ہمارے عام شعور سے متصل شعور کی اور بھی سطحیں ہیں جو علم وحیات کے ممکنات کا خزینہ ہیں۔ اگریہ روحانی تجربے سچائی پر مبنی ہیں اور وہ یقیناً صدافت کے حامل ہیں تو الن سے تابت ہو تا ہے کہ روحانی تجربہ ایک حقیقت واقعہ ہے اور وہ ہماری توجہ کا مستحق ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ فطرت کی تفہیم کی کسی ایک مخصوص شکل پر اصر اردر ست نہیں ہے۔ فطرت کا مطالعہ اور اس کا تجزیہ ہر تہذیب میں ماتا ہے جو اس کے اپنے عہد کے محسوسات کے عین مطابق ہے۔ اس فطرت بنی کا متی ہر جگہ ایک نوع کی جو ہریت اور جو ہریت ، مسلم جو ہریت اور جو ہریت ، مسلم جو ہریت اور

جدید جوہریت (Modern Atomism)۔ جدید جوہریت متعدد اعتبارات سے نرائی ہے۔ جدید ریاضی اور علم طبیعیات نے فطرت کے قدیم مادی تصور کوباطل کر دیا ہے اور خابت ہو گیا کہ مادہ کوئی مستقل بالذات چیز نہیں بلکہ توانائی کی بی ایک مبدل صورت ہے۔ اس تصور فطرت نے اس بات کا امکان بیدا کر دیا ہے کہ حقیقت مطلقہ مادی کے بچائے روحانی ہو۔ اب بہت سے سوالات کھڑے ہوگئے ہیں۔ مثلا کیا تعلیل ادی کے بچائے روحانی ہو۔ اب بہت سے سوالات کھڑے ہوگئے ہیں۔ مثلا کیا تعلیل (Casuality) کی زنجیر میں بند حمی فطرت ہی کل صداقت ہے، کیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ حقیقت مطلقہ ہمارے شعور ہر کسی اور رخ سے بھی اثر انداز ہوتی ہو، کیا فطرت کا مطالعہ اور اس کی تنجیر صرف عقلی طریقوں سے بی ممکن ہے؟ (۱۱)

اقبال نے پروفیسر ایڈنٹن کے حوالے سے تکھاہ کے طبیعی مظاہر کل فطرت نہیں بلکہ اس کے چندا جزاء ہیں تو پھر دو سر سے اجزاء جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں ان کے فہم وادراک کی کیاصورت ہوگی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کے یہ پوشیدہ پہلواول الذکر پہلووں سے کم اہمیت رکھتے ہیں۔ احساسات، مقاصد اور اقدارِ حیات سب ہمارے شعور کا ای طرح جزو لازم ہیں جس طرح حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے تصورات۔ حسی تصورات کا تعلق عالم خارجی سے ہے اور یہی ما کنس کا موضوع ہے۔ اس کے ہر خلاف ہمارے وجود کے دوسرے عناصر جن کا اوپرذکر ہوا، ہم کوایک ایسی دنیا تیل جاتے ہیں جس کا وجود تھین ہے لیکن سے دنیا ہم وال اس عالم زمان و مکان کے علاوہ ہے۔ (۱۲)

اقبال کاخیال ہے کہ سائنس نے انسان کے بہت سے مسائل کو حل کیا ہے تو بہت سے سائل کو حل کیا ہے تو بہت سے سائل بیدا کیے ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ طبیعی سائنس نے مادی فطرت کی قوتوں پر انسان کو غیر معمولی غلبہ عطا کیا ہے۔ لیکن بیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فطرت کی اس تسخیر نے انسان کو ذہنی خلجان میں مبتلا کر دیا ہے، وہ ایک ملیوس ہو چکا ہے۔ (۱۳)

یہ برسی عجیب بات ہے کہ ایک ہی قسم کا تصور مختلف تہذیبوں میں مختلف

اثرات پیداکر تا ہے۔ رومی نظریہ کار تقاء کا قائل تھااور اس نے ارتقاء کا جو تصور دیا وہ امید افزاہے اور انسان کے مطابق انسان امید افزاہے اور انسان کے مطابق انسان ارتقاء کے مختلف منازل طے کر کے اس موجودہ حالت کو پہنچاہے۔ کہمی وہ پھر تھا پھر نباتات کی صورت میں آیا پھر حیوان کی شکل میں اور آخر الامر انسان کے پیکر میں نباتات کی صورت میں آیا پھر حیوان کی شکل میں اور آخر الامر انسان کے پیکر میں فلامر ہوا۔ لیکن ارتقاء کے حیات کی ہے آخر کی کڑی نہیں ہے، اس کے بعد بھی عمل ارتقاء ایک بالکل مختلف صورت میں جاری رہے گا یعنی غیر مادی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ رومی موت سے خاکف نہیں بلکہ اس کو آیندہ کی ترقی کازینہ سمجھتا ہے:

مردم از حیوانی و آوم شدم پس چه ترسم کے زمردن سم شوم

لیکن ای نظریہ ارتفاء نے مغرب کے ذہنوں پراس سے بالکل مخلف اٹرات
مجھوڑے ہیں۔ ان کے تصور ارتفاء کے مطابق انسانی جسم کی موجودہ ترکیب و تنظیم
ارتفاء کی آخری کڑی ہے۔ اس سے بلنداوراحسن تنظیم اب ممکن نہیں ہے اوراس کا انجام
فناکا عمیق غارہے جہال سے پھر نکلنا خارج از قیاس ہے۔ نطیع بلا شبہ انسان کے بہتر
مستقبل کا آرزو مند تھا۔ لیکن اس کا نظریہ ارتفاء اعادہ و تحرار کا ہم معنی ہے بینی جو
چیزیں آج موجود ہیں وہ اس سے پہلے بھی بے شار بار پیدا ہو چی ہیں اور آیندہ بھی اس
اعادہ و تحرار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گویا حیات ایک دائر ہے کی شکل میں گروش کرتی
ہے۔ اس و نیامیں فی الواقع نہ کوئی چیز بیدا ہوتی ہے اور نہ ہی فنا ہوتی ہے بلکہ ہرشی پہلے
سے موجود ہے۔ اس کے ظہور و خفاکا ایک لاز وال سلسلہ ہے جس کانام ہم نے حیات
اور موت رکھا ہے۔ (۱۲)

ظاہر ہے کہ اس تصور حیات میں کوئی ندرت نہیں ہے۔ اس میں تخلیق کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت سے کہ موجودہ سائنس کی ترقیوں کی وجہ ہے عہد حاضر کے انسان کاروحانی سکون ختم ہو چکا ہے۔خواہ تصور کی و نیا ہواور خواہ سیاسی اور

معاشی دنیا ہر جگہ اختلاف و نزاع کی عمل داری ہے۔ فکری اور عملی اتحاد واشتر اک ایک خواب بن چکاہے۔ انسان کی بے رحم انانیت اس کے قابو سے باہر ہے۔ ہر شخص زرومال کی لا محدود ہوس میں مبتلا ہے مگر پھر بھی اس کو مسرت حاصل نہیں ہے۔ اس ہو سِ زراندوزی نے اس کواس قدر اندھا بنادیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری جدو جہد کے تصور سے بھی نا آشنا ہے۔ ظاہر زندگی پر غیر معمولی فریفتگی کی وجہ سے وہ اپنی معلول فریفتگی کی وجہ سے وہ اپنی باطنی قو توں کو باطن کی دنیا ہے۔ بالکل غافل ہے۔ مادہ پرستی نے بقول ہمکسے اس کی باطنی قو توں کو مفلوج بنادیا ہے۔ مختصر ہے کہ اس کی زندگی دبال جان بن چکی ہے۔ (۱۵)

مشرق کی حالت اس ہے بہتر نہیں ہے۔ از مند متوسطہ میں تصوف نے قہ ہبی زندگی کی تعمیر کے لئے جو طریقے اختیار کیے اس نے بلاشبہ مشرق اور مغرب وونوں جگہ گہرے اثرات مرتب کیے اور روح وجسم میں بالیدگی پیدا کی۔ لیکن اب یہ طریقے عملاً فرسودہ ہو چکے ہیں اور عہد جدید کے انسان کی روح پران کی اثر اندازی ممکن نہیں رہی۔ ان قدیم صوفیانہ طریقوں نے مشرق کے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ عام لوگوں کی باطنی زندگی کی قوتوں کو سنوار نے اور انہیں مجتمع کر کے تاریخ کے رخ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے مسلمانوں کو ترک و نیا اور بے روح پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے مسلمانوں کو ترک و نیا اور بے روح روحانی غلامی کی تلقین کی گئے۔ (۱۹)

روحانی احیاء کے قدیم طریقوں سے مایوس ہو کرتر کی ، مصر اور ایران کے مسلمانوں نے حب الوطنی اور قوم پرستی کو جسے نطبتے نے بیاری اور بے عقلی کہاتھا، قومی زندگی کے ضعف وانحطاط کا مداوا قرار دیا یعنی جو زہر تھااس کو تریاق سمجھ لیا۔ بعض ممالک میں بے خدااشتر اکیت کی طرف لوگ مائل ہور ہے ہیں اور اس کو مذہب کا نغم البدل سمجھنے لگے ہیں۔ گو کہ اشتر اکیت کا مطمح نظر سرمایہ واری ہے کہیں زیادہ وسیع البدل سمجھنے لگے ہیں۔ گو کہ اشتر اکیت کا مطمح نظر سرمایہ واری ہے کہیں زیادہ وسیع اللا طراف ہے لیکن جو خرابی قوم پرستی میں ہے وہی خرابی اس میں بھی موجو دے لیعنی وہ نفرت و عداوت اور شکوک کے دروازے کھولتی ہے اور باطن میں بوشیدہ روحانی وہ نفرت و عداوت اور شکوک کے دروازے کھولتی ہے اور باطن میں بوشیدہ روحانی

قونوں کے منابع کو مقفل کرتی ہے۔حقیقت سے کہ مایوس انسانیت کے در دوغم کا مدادا نہ قوم پرستی ادر ملحدانہ اشتر اکیت میں ہے اور نہ ہی عہد وسطیٰ کے از کار رفتہ تصون کے طور طریقوں میں۔(۱۷)

اقبال کہتے ہیں کہ موجودہ تہذیب اپنی تاریخ کے شدید ترین بحران سے دوچارہ اس بحران سے عہدہ بر آ ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان دوبارہ نہ ہب کی طرف مراجعت کرے۔ یہال ند ہب سے مراداس کی بلند ترین صورت ہے جونہ اندھا عقیدہ (Dogma) ہے اور نہ پیٹوائیت اور نہ ہی رسوم ورواج کا کوئی مرکب سے بوانسان کو ایک ایسا عقیدہ اور طرز فکر دیتا ہے جس کی مددسے دہ نہ صرف جدید مراکب سیانسان کو ایک ایسا عقیدہ اور طرز فکر دیتا ہے جس کی مددسے دہ نہ کا بلکہ ما تمنس کی تیزر فقار ترقی سے بیدا ہونے والے ساجی اور معاشی فرائض اواکر سے گابلکہ اس کے ذریعہ خود کی کی مگہداشت بھی ہوگی اور حیات انسانی کے آغاز وانجام کا علم بھی اس سے حاصل ہوگا۔ یہی دہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے ساج کی تغیر نوکر سے گا، اس سے حاصل ہوگا۔ یہی دہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے ساج کی تغیر نوکر سے گا، اس سے حاصل ہوگا۔ یہی دہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے ساج کی تغیر نوکر سے گا، ایک ایسا ساج جس میں نفر سے وعدادت کے بجائے انو سے داشتر آگ کے مختاف ہوں اور اس کے باطن سے محبت واخوت کے سر چشے بھو میں۔ زندگ کے مختاف میدانوں میں بردانوں میں بردانوں میں ہوئے دوران کو حدد کی میدانوں میں بردانوں میں بردانوں میں بردانوں کو حدد کی میدانوں میں بردانوں میں بردانوں میں بردانوں کو حدد کی میدانوں میں بردانوں کی می گاہ جس نے دوران کو حدد کی میدانوں میں بردانوں کو حدد کی تو بردانوں کو حدد کی میدانوں میں بردانوں کو حدد کی میدانوں میں بردانوں کو حدد کی میدانوں میں بردانوں کو حدد کی اس بردانوں کو حدد کی میدانوں میں بردانوں کو حدد کی میدانوں میں بردانوں کو حدد کی کا حول بردانوں کو حدد کی کا حدود کیا ہوں کو کا میں بردانوں کو خواتوں کو حدد کی کا حدود کی کو کو کو کی کی کی کی کی کی کی کی کا حدود کی کی کی کا حدود کی کی کا کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کر کی کا کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کی کی کو کر کو کی کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر

لیکن کیا یہ ماحول اس مذہب کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے جس کے اقبال داعی ہیں بعنی تصوف کی اعلی شکل جو روحانی تجربات پر شمل ہے۔ اقبال اس کا جو ابتات میں دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ روحانی ماہرین نے ماضی میں جو روحانی آبات میں دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ روحانی ماہرین نے ماضی میں جو روحانی تجربے کیے ہیں وہ عام انسانی تجربوں کی طرح ہیں اور الن کی افادیت آج بھی باتی ہے۔ البتہ انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو اسلوب اور اصطلاحیں ہے۔ البتہ انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو اسلوب اور اصطلاحیں استعال کی ہیں ان کی علمی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن ان میں اب کوئی مناب کوئی مناب کوئی تو توں کا علمی افادیت باتی نہیں رہی۔ اس دور میں روحانی تجربے کی غایت خودی کی تو توں کا علمی افادیت باتی نہیں رہی۔ اس دور میں روحانی تجربے کی غایت خودی کی تو توں کا

استحکام ہےنہ کہ ان کی تفی جیساکہ قدیم تصوف کا خیال ہے۔ (١٩)

بعض ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اس نوع کے تجربے عصبی اختلال کا نتیجہ ہوتے ہیں اس لیے ان کی افادیت مشتبہ ہے اور نا قابل فہم بھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ عصبی اختلال سے متوحش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ شاہدہے کہ اس نوع کے عصبی اختلال نے نسل انسانی کی تفذیر بدلی ہے اور اس کے محونا کو سائل طل کیے ہیں۔ کہاجا تاہے کہ جارج فاکس عصبی بیاری میں مبتلا تھااور اس کے نہ ہی افکار ادر دعوتی جوش و خروش کی علت یہی عصبی بیاری تھی۔ اگریہ بات سے ہے توبہ ایک نہایت مبارک بیاری محمی جس نے انگلینڈ کی اس وقت کی غربی زندگی کی کایا بلیث دی۔ بہت سے مغربی دانشور دل نے بن علیہ کے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ نزول وحی کے وقت نبی علیہ کے چہرے کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔اس سے

اہل مغرب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ علیات کسی عصبی خلل میں مبتلا تھے۔ (۲۰)

اقبال نے اس کے جواب میں لکھاہے کہ اگر تفسی بیاری میں مبتلا کوئی شخص (Psychopath) تاریخ انسانی کو ایک نئ سمت و منزل دے سکتاہے تو نفسیاتی نقطہ نظر سے ضرور دیکھنا جا ہے کہ اس انقلاب آفریں قوت کاماخذ کیا ہے جس نے جملہ انسانی نسلوں سے طرز فکر وعمل کو متاثر کیااور ایک ایباز بردست ساجی اور تہذیبی انقلاب بریا کیاجس نے غلامول کوعالم انسانی کا قاید بنادیا۔ (۲۱)

ا قبال کا بیہ جواب د فاعی نوعیت کا ہے۔ انہوں نے مغرب کے اس الزام کو تشکیم کرلیا که نعوذ بالله نبی علیقی Psychopath یتھے۔ اور پیر بھی تشکیم کرلیا کہ دنیا میں جو بھی مصلح قوم آیاہے وہ ضرور کسی نہ کسی نوع کے عصبی اختلال میں مبتلا تھا۔ یہ بات حقیقت واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ وہ لوگ تاریخ انسانی کے چیدہ ترین افراد تھے۔ ان کے بارے میں کون باور کر سکتا ہے کہ وہ ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے غیر معتدل تھے۔اگر وہ لوگ بھی نفسی اور مزاجی اعتبارے غیر معتدل تھے تو پھر تسلیم کرنا ہوگا کہ انسانی تاریخ میں کوئی بھی شخص معتدل المزاج اور متوازن القویٰ پیدا ہی نہیں ہوا۔

اقبال کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ روحانی تجربے کی تفہیم کا ہے۔ طبیعی علوم سے اس میں کوئی مدد نہیں ملتی۔علم التفسیات (Psychology) سے اس میں تھوڑی بہت مدد مل سکتی ہے۔ ابن خلدون سب سے پہلے اس راز ہے آگاہ ہوا کہ انسان شعور کے ساتھ تحت الشعور بھی رکھتا ہے اور یہ مختلف النوع تو توں کا خزانہ ہے۔ عہد جدید کے ماہرین نفسیات میں انگلینڈ کے سرولیم ہملٹن اور جر منی کے نہز نے بھی دماغ کی پوشیدہ قو تول کی تحقیق میں اہم انکشافات کیے ہیں۔ ینک (jung) کا خیال ہے کہ روحانی وجدان تخلیلی نفسیات (Analytic Psychology) کی مدد سے نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔اس سلسلے میں جدید نفسیات کارویۃ جس میں نظریات کی کثرت ہے، مایوس کن ہے۔ ان نظریات میں مذہب کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ان کا ماحصل بہ ہے کہ ند ہب کا کسی خارجی حقیقت سے فی الواقع کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی دور میں وہ انسان کی ایک اخلاقی اور ساجی ضرورت تھی بینی نفس کی سرکش جبلتوں کے خلاف ایک مضبوط اخلاقی دیوار مطلوب تھی تاکہ انسانی ساج کو ان کی تاخت سے محفوظ رکھا جاسکے اور اس کاشیر ازہ منتشر نہ ہو۔ ینک کا خیال ہے کہ عیسائیت کی یہی غرض د غایت تھی اور بیہ کام اس نے بحسن د خوبی انجام دیا، لیکن عہد جدید کے انسان کو اس میں کوئی معنویت نظر نہیں آتی۔(۲۲)

اقبال کہتے ہیں کہ مذہب کی اس تعریف کا اطلاق اس کی ترقی یافتہ صورت یعنی روحانی وجدان پر نہیں ہوتا۔ اس کا مقصود محض نفسانی شہوات کی سر کوبی اور انسانی سان کا اخلاقی تحفظ نہیں ہے بلکہ ماہیت انا کی جستجواور اس کا ادراک ہے۔ انا کے بارے میں عام مذہبی تخیل ہے کہ اس میں وحدت توہے لیکن نہایت کمزور اور قابل تعلیل ہے ۔ وہ اصلاح پذیرہے اور ہر طرح کے ماحول میں ایک تعلیل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اصلاح پذیرہے اور ہر طرح کے ماحول میں ایک

بالكل نئ حالت كے بيداكر في ميں پورى طرح آزاداور مخارب روحانی وجداناس الكانكا اللہ قدم آئے بردھتا ہے اور خود نفس كى ماہيت ميں غوطہ زن ہوكراس المكانكا جائزہ ليتا ہے كہ اس ميں حقيقت كاايك مستقل تشكيلي عضر ہونے كى صلاحيت بھى ہے؟ جديد نفيات ابھى تك اس كوچه عرفان سے نا آشنااور روحانی وجدان كى سرحد سے كوسول دور ہے۔ (۲۳)

ر د حانی وجدان کے اثبات میں اقبال نے لکھاہے کہ ایک باری فیخ احمد سر ہندی ا كے سامنے ایک صوفی عبدالمومن كاایک روحانی تجربداس طرح بیان كیا كیا: " اسان اور زمین ، عرش الی ، دوزخ اور جنت سب معددم ہو ہے ہیں۔ مين اين حيارون طرف نظردور اتا مول ليكن الن كاوجود كهين نظر نهين آتا حتیٰ کہ جب میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو تا ہوں تووہ مخص مجھے دکھائی نہیں دیتا۔خود میراوجود میری نظرول میں محلیل ہو چکاہے۔خدالا محدود ہے، کوئی مخص اس کااحاطہ نہیں کر سکتاہے۔روحانی تجربے کی بیہ آخری سرحد ہے۔ کوئی صوفی اس مقام سے آھے نہیں جاسکاہے"۔(۲۴) اس تجرید کوس کر شیخ احد سر مندی نے فرمایا: " فركوره روحانى تجرب كالتعلق قلب كى مران متغير حالت سے ہے۔ قلب کے بیے شار مقامات ہیں ادر میراخیال ہے کہ سالک فرکوراس کے تمن چوتھائی جھے کی بھی سیر مہیں کرسکا ہے۔روحانی تجربے کے جس مقام تک وہ پہنچااس کے آ مے مجی مقامات ہیں ، مثلاروح ، سر خفی اور سر انخفی۔ان تمام مقامات کے مجموعے کانام عالم امر ہے۔اس کے مقامات اور اس سے متعلق تجربات علیدہ ہیں۔ان سب مقامات سے کامیائی کے ساتھ گزر جانے کے بعدسالک بندر ج اساء و صفات الی کی تجلیات سے بہرہ اندوز ہو تا ہے۔ آخر میں ربانی جوہر (Divine Essence) لیعن ذات الی کی جی ہے جس کاوہ مشاہرہ کر تاہے۔"(۲۵)

اقبال نے لکھا ہے کہ مذکورہ روحانی تجربے کے مقامات و آثار کی تنہیم جدید نفیات کے ماہرین کے لیے نہایت مشکل ہے اس لیے کہ ان کا تعلق ایک گہرے روحانی تجربے سے اور اس تجربے سے گزر کر ہی اس کی صداقت معلوم ہو سکتی ہے۔ مغرب کے سطح بیں لوگ اس فتم کے تجربات کے اگر مشر ہیں تو وہ اس میں معذور ہیں۔ اس نوع کے تجربات کو بعض صوفیاء نے تمثیلات اور متخیلہ صور توں کے معذور ہیں۔ اس نوع کے تجربات کو بعض صوفیاء نے تمثیلات اور متخیلہ صور توں کے روحانی خارجی صور توں کے تقیدی تجزیہ سے روحانی تجرب کے متعلق قیاس آرائی کرتے ہیں کہ یہ تجربات جنسی جبلت یا انسانی زندگی کی تائج کامیوں کے پیدا کر دہ ہیں۔ روحانی وجدان کا یہ بالکل سطحی تجزیہ ہے۔ وحدید نفسیات کو اپنا طریقہ متحقیق بدلنا ہوگا ور نہ نفسی کی ماہیت کا در اک اس کے لئے عدید نفسیات کو اپنا طریقہ متحقیق بدلنا ہوگا ور نہ نفسی کی ماہیت کا در اک اس کے لئے مکن نہ ہوگا۔ (۲۷)

اقبال کا خیال ہے کہ مغرب میں نطبے ایک ایسا فلسفی گزراہے جو روحانی وجدان سے بہرہ ور تھااور قریب تھا کہ حقیقت تک پہنچ جائے لیکن شو پنہاور، ڈارون اور لانگ جیسے مغربی فلسفیوں کی پیروی نے اس پر صراط متنقیم می کردی اور وہ جیران ہو کر پکاراٹھا" میں ایک ایم مسئلہ حیات سے نبر د آزماہوں۔ جھے ایسالگتاہے کہ میں ایک صحر ائے ناپیدا کنار میں کھو گیا ہوں۔ جھے شاگر دوں کی ضرورت ہے، اور جھے مرشد بھی مطلوب ہے۔ میں اس کی اطاعت خوشد کی ہے ساتھ کروں گااور میرے لیے یہ ایک مسرت آفریں بات ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ زندہ انسانوں میں جھے کوئی مخض ایسانہ ملاجس کی نظر جھے سے زیادہ دور رس ہواور دہ میرے نشانات قدم کو پامال کر ایسانہ ملاجس کی نظر جھے سے زیادہ دور رس ہواور دہ میرے نشانات قدم کو پامال کر ایسانہ ملاجس کی نظر جھے سے زیادہ دور رس ہواور دہ میرے نشانات قدم کو پامال کر ایسانہ ملاجس کی نظر جھے سے ذیادہ دور رس ہواور دہ میر کے تھی اور جبتو میں کوئی خامی سے ؟"(۲۷)

اقبال نے لکھاہے کہ مذہب (تصوف عالیہ)اور سائنس میں ہم آ ہنگ کے امکانات موجود ہیں۔ طبیعی سائنس اور روحانی تجربے کی نوعیت اور طریقے کو کہ جدا

ہیں لیکن دونوں کا مقصودا کیے ہے یعنی حقیقت کی جبخواوراس کاادراک۔ لیکن روحانی تجربے میں طلب کی شدت سائنس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کا انحصار تجربے کی صحت پر ہے۔ ان دونوں میں جو واقعی فرق ہے وہ یہ کہ اول الذکر کے تجربے کا تعلق حقیقت کے فارجی مظاہر سے اور موخرالذکر کا تعلق اس کی داخلی ماہیت ہے ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدال علت و معلول کی زنجیروں میں اسیر فارجی فطرت کے واقعات اور آثار کے مطالعہ و مشاہدہ ہے آگے نہیں بڑھتے۔ اس کی وجہ بیہ کہ طبیعی سائنس کے تجربی اصول کے مطابق کسی ایسے تصور سے بحث کی وجہ بیہ کہ طبیعی سائنس کے تجربی اصول کے مطابق کسی ایسے تصور سے بحث کی وجہ بیہ کہ طبیعی سائنس کے تجربی اصول کے مطابق کسی ایسے تصور سے بحث کی وجہ بیہ کہ طبیعی سائنس کے تجربی اصول کے مطابق کسی ایسے تصور سے بحث کی وجہ بیہ کہ جس کی نوعیت غیر معروضی (Subjective) ہو۔ (۲۸)

ہیوم نے اس تصور پر پہلی بار تنقید کی اور اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ سائنس مادی مظاہر سے آ محے بڑھ کر اصل حقیقت کا سراغ لگائے۔ آئنسٹائن نے کا تنات کا جو ریاضیاتی تصور پیش کیا وہ ہیوم کے ہی خیال کی پیمیل ہے کہ کا تنات کی حقیقت مادی نہیں روحانی ہے۔ (۲۹)

معلوم ہوا کہ طبیعی سائنس اور روحانی وجدان دونوں کا نقطہ نگاہ معروضی ہے۔ جس طرح ایک سائنس دان اپنی تحقیق کی بنیاد خالص تجربات پر رکھتا ہے اور اس تجربے کو حتی الامکان معروضی بنا تاہے یعنی ذاتی رجیانات اور فکری میلانات کی در انداز یول سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اسی طرح ایک پختہ کار صوفی بھی مسلسل نفسی تجربے کے ذریعے حقیقت مطلقہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ ان تجربات کے دوران داخلی عناصر کی در اندازی سے خواہ وہ نفسیاتی ہوں اور خواہ فعلیاتی ، پوری طرح ہوشیار رہتا ہے اور احوال نفس کا برابر جائزہ لیتا رہتا ہے کہ اس میں کہیں جسمانی علتوں کا کوئی دخل تو نہیں ہے۔ اس سعی پہم کے نتیج میں وہ بالآخر اپنے جسمانی علتوں کا کوئی دخل تو نہیں ہے۔ اس سعی پہم کے نتیج میں وہ بالآخر اپنے مقصود سے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ (۳۰)

تجربے کی آخری منزل میں اس پربیدراز منکشف ہوجاتا ہے کہ اس کے

وجود کا مصدر و ماخذانائے مطلق ہے۔ یہ اکشاف ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر
ہوتا ہے۔ اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصوف
عبادت میں موسیقی کے استعال سے گریز کرتا ہے تاکہ روحانی تجربہ غیر جذباتی ہو۔
ہماعت کے ساتھ عبادت سے بھی یہی مقصود ہے۔ خلوت کی عبادت ایسے تصورات
پیدا کر سکتی ہے جو جماعتی روح کے منانی بالکل شخصی نوعیت کے ہوں۔ اس تجرب
سے اناکا مقصود یہ ہے کہ وہ محدودیت کے حصار سے باہر نکل آئے اور حقیقت مطلقہ
سے متصل ہوکر حیات ابدی حاصل کرے۔ (۳۳)

اقبال نے لکھاہے کہ تلاش حقیقت کے اس تجرب میں نفس کے لئے سب برا خطرہ یہ ہے کہ تجربات کی ابتدائی منز لوں میں نفس کو جو لذت اور مسرت ملتی ہے اس میں جذب ہو کر وہ آگے بڑھنے کے عمل سے رک جائے اور ای کو جبتوئے حقیقت کی آخری منزل سمجھ بیٹھے۔ مشر تی تصوف کی تاریخ اس خطرے کی شہادت و یتی ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ مقصود نفس دید نہیں بلکہ کچھ بنتا ہے۔ اور یہی بننے کی تمناہے جو ''میں ''کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مقصود اپنی انفر ادیت مطلوب فکر (I think) نہیں بلکہ قدرت (I can) ہے۔ اس کا مقصود اپنی انفر ادیت سے دست بردار ہونا نہیں بلکہ اس کا استحکام اور تشخص ہے۔ وہ عالم کو اس نظر سے نہیں دیکھتا ہے کہ وہ محض دیکھنے کی یا تصورات کے ذریعے جاننے کی کوئی چیز ہے بلکہ وہ تخلیق اور انقلاب آفرینی کا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ چیز نفس کے لیے باعث سعادت شخلیق اور انقلاب آفرینی کا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ چیز نفس کے لیے باعث سعادت ہے اور اس میں اس کا امتحان بھی ہے۔ اس خیال کی تائید میں اقبال نے جاوید نامہ سے بھارتھار نقل کے ہیں۔ (۳۲)

اقبال نے خطبہ زیر بحث میں مذہب کے امکان پر جو گفتگو کی ہے وہ علمی اعتبار سے جامع ہونے کے باوجودا پناندر بعض نقائص رکھتی ہے۔اقبال نے لکھا ہے کہ عہد جدید میں انسان کو جس غدہب کی ضرورت ہے اس کا نام روحانی وجدان ہے

اوراس کی بنا روحانی تجربے پرہے۔راقم کواس تصور فدہب سے اختلاف ہے۔

فدہب ہر انسان کی خواہ کسی درجے کا ہو ،ایک بنیادی ضرورت ہے بالکل
اسی طرح جیسے غذااور ہوااس کی ناگزیر جسمانی ضرور تیں ہیں اور ان سے اس کو کسی
عال میں مفر نہیں ہے۔ انسان کے اندر فطر تا جذبہ عجودیت اور شوق سر افگندگی
موجودہے۔اس فطری جذبے کا ظہار لازی ہے خواہ وہ صحیح ڈھنگ سے ظاہر ہو یا غلط
ڈھنگ سے ،اس سے انکاریا انحر اف ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ منکر خدا ہیں وہ بھی
مختلف صور تول میں اپنے سے ہر تر اشخاص یا قوی علامتوں کے سامنے سر گوں ہو کر
پوشیدہ جذبہ عبودیت کا غیر محسوس اظہار کرتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات اس فتم کے
عقیدت مندانہ اعمال و مظاہر سے بحرے پڑے ہیں۔ تاریخ کے صفحات اس فتم کے
عقیدت مندانہ اعمال و مظاہر سے بحرے پڑے ہیں۔

جب صورت واقعہ یہ ہوتھ کے جو کھر ندہب کی ایک ایسی تعبیر کو جس کا تعلق عام انسانوں کے بجائے چند مخصوص نفوس قد سیہ ہے ہو کس طرح درست کہا جاسکتا ہے۔ اس ساج میں کتنے لوگ ملیں سے جوروحانی تج بے کے ذریعے حقیقت مطلقہ کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ پچھلے ادوار میں ایسے معدودے چندلوگ رہ ہوں لیکن عہد حاضر میں ایسے انسان تایاب ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ روحانی تجرب کے ذریعے اب تک جس قتم کا علم حاصل ہواہے اور روحانی احوال کے بیان کے لئے جو زبان اور مصطلحات استعال کی مئی ہیں وہ عام آدمی تو کجا اعلی تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے بھی نا قابل فہم ہیں۔ یہ کہنا کہ نفسی احوال و مقامات کے بیان سے انسانی زبان قاصر ہے اس بات کا عتراف ہے کہ روحانی تج بے میشمل ند ہب کے اندر یہ صلاحیت تاصر ہے اس بات کا عتراف ہے کہ روحانی تج بے میشمل ند ہب کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں کی ند ہبی ضرورت کو پوراکر سکے۔ ایسانہ ہب انسانی ساخ میں ہرگر قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔

اورسب سے بڑھ کر بید کہ روحانی تجربے کے ذریعے جوعلم حاصل ہو تاہے اس کے بارے میں دعویٰ سے نہیں کہا جاسکتاہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے اور اس میں وہم کی آمیزش نہیں ہے۔ روحانی تجربے میں یہ عین ممکن ہے کہ وہم یا تجربہ کرنے والے کاذہنی میلان شامل ہو جائے۔اس امکان کو اقبال نے بھی تسلیم کیا ہے۔

اسی طرح یہ امتیاز و تفریق بھی آسان نہیں ہے کہ کون سے احوال نفس کی علتیں جسمانی ہیں اور کون سی غیر جسمانی یعنی نفس خالص کے احوال ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض جلیل القدر صوفیاء اس پر قادر رہے ہوں کہ ان کے روحانی تجربے میں جسمانی علتی د خیل نہ ہول لیکن ہر صوفی اور جویائے حقیقت کے بارے میں یہ خیال کرنا صحیح علتی د خیل نہ ہول کی اور جویائے حقیقت کے بارے میں یہ خیال کرنا صحیح نہ ہوگا۔

راقم كاخيال ہے كہ اقبال نے جس مذہب كے امكان سے بحث كى ہے وہ ماهيت اناكى ايك فلسفيانه تعبير بهانه كه كوئى واقعى فدجب جس كى انسان كوضر ورت مو ا قبال نے سائنس اور ند ہب (نصوف عالیہ) میں مطابقت کی جو بات کہی ہے وہ مغالطہ انگیز ہے۔معلوم ہے کہ طبیعی سائنس کی اساس تجربات پرہے لیکن ان کی نوعیت روحانی تجربے سے بالکل مختلف ہے۔ سائنسی تجربہ عام ہے جب کہ روحانی تجربہ چند افراد تک محدود ہے۔ سائنسی تجربے کے متائج کی توثیق اس نوع کے دوسرے تجربوں سے کی جاسکتی ہے اور کی جاتی ہے لیکن روحانی تجربے کی صدافت کی توثیق اس طور پر ممکن نہیں ہے۔ان کے علاوہ طبیعی سائنس اور روحانی تجربے کے معروض بھی الگ الگ ہیں۔ روحانی تجربے کا معروض وجود باری تعالی ہے جب کہ طبیعی سائنس کا تعلق محض فطرت کے آثار و مظاہر کے پس پردہ کار فرمااصول و قوانین کی دریافت اور ان کی تشر تے ہے۔اس کی ساری دلچپی فطرت کے اس پہلو سے ہے جو مرئی اور قابل مشاہدہ ہے۔اگر اس کا کوئی غیر مرئی پہلو بھی ہے تو وہ اس کے دائرہ بحث سے خارج ہے کیونکہ اس کا مشاہدہ و تجربہ ممکن نہیں ہے۔ طبیعی سائنس محسوسات پریفین رکھتی ہے اور عالم محسوسات سے پرے کسی وجود کو تشکیم نہیں کرتی۔ حقیقت ہے کہ سائنس اور روحانی تجربے میں کسی اعتبارے بھی کوئی مطابقت و مماثلت نہیں ہے۔ اگر الن دونوں میں کوئی چیز مشترک ہے تو وہ لفظ تجربہ ہے۔ لکین اس کا مفہوم جیسا کہ اوپر بیان ہوا، غیر مشترک ہے۔

سائنس اور روحانی تجربے میں مطابقت کے سلسلے میں اقبال کواس وجہ سے فلط فہمی لاحق ہوئی کہ وہ حقیقت مطلقہ کواس کا نئات مادی کے اندر مانیتے ہیں اور روحانی لئے انہوں نے لکھا ہے کہ سائنس کا تعلق فطرت کے خارجی مظاہر سے اور روحانی تجربے کا تعلق اس کے باطن سے ہے جس میں حقیقت مطلقہ پوشیدہ ہے۔ اس اعتبار سے بلا شبہ سائنس اور فد ہمب ہم آ ہنگ ہوجاتے ہیں۔ لیکن حقیقت مطلقہ کابہ تصور صحیح نہیں ہے اور اس کی غلطی ہم اس سے پہلے واضح کر ہے ہیں۔

قرآن مجید بیس مظاہر فطرت کو آیات لیعنی نشانیاں کہا گیاہے۔ان نشانیوں کا تعلق خدا کے علم و تحکمت اور اس کی قدرت سے ہے۔ ان آثارِ علم و تحکمت کے مطالعہ سے ہر انسان بفتر ظرف و استعداد ذات مطلق کا عرفان عاصل کر سکتا ہے۔ ہستی مطلق کاکامل عرفان اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔

جولوگ بے علم یا کم علم ہیں ان کے لیے خدا کے ادراک کی جو صورت قرآن مجید نے متعین کی ہے اس کا تعلق ان بے شار نعمتوں سے ہوان کے گرد و پیش میں موجود ہیں اور جن سے وہ شب وروز مستفید ہوتے ہیں۔ بینمتیں بلاشبہ

ایک منعم کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ نعمت کے ساتھ منعم کا وجود لازم ہے۔ایک عام آدمی بھی یہ سوچنے کے لئے مجبور ہے کہ آخر ان نعمتوں کا مصدر و ماخذ کیا ہے؟ کون ہے جس نے بن مائے یہ نعمتیں انسان کو دی ہیں۔مثلاً قرآن مجید ہیں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

افاتے ہویا ہم افاتے ہیں دائر ہم جا ہیں وال و بس بنا رر فادیں اور م باقیل ہی بنائے رہو کہ ہم تو تاوالن دو ہو کررہ گئے ، بلکہ ہماری قسمت ہی خواب ہے۔ بھی تم نے غور کیا ، بیپانی جو تم پینے ہواہے تم نے بادل سے اتارا ہے یا اس کو ہم اتارتے ہیں ؟ اگر ہم جا ہیں تو اسے بالکل کھاری بنادیں۔ پھر آخر تم شکر گزار کیول نہیں بنتے ؟ بھی تم نے سوچا ، یہ آگر جو تم سلکاتے ہواس کے در خت تم نے بیدا کیے ہیں یاان کے پیدا کرنے مالی کے در خت تم نے بیدا کیے ہیں یاان کے پیدا کرنے والوں اور والے ہم ہیں ؟ ہم نے اس کویاد وہائی کا ذریعہ اور صحر اکے رہے والوں اور مسافروں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے"

ا قبال نے روحانی تجربے کے ذریعے حقیقت مطلقہ کے مشاہرہ واور اک کاجو

دعویٰ کیاہے دہ محل نظرہ اور ہم اس پراس سے پہلے نظر کر نیکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے

کہ قرآن مجید سے اس خیال کی کلی نغی ہوتی ہے۔ خداکا عینی مشاہدہ نہ تواس دنیا میں

مکن ہے اور نہ ہی عالم آخرت میں۔ روز آخرت صالح مومن جس نوع کے دیدار

الہی سے لطف اعدوز ہوں مے وہ ذاتی نہیں وصفی دیدار ہوگا یعنی وہ اپنے رب کا دیدار کر

رہے ہوں مے نہ کہ فی الواقع ذات مطلق کا دیدار۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: والمی

ربھا فاظو ق (سورہ قیامہ: ۲۳) "وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں ہے"

یہ عین ممکن ہے کہ صوفیاء نے روحانی تجربے کے دوران جن تجلیات کا مشاہدہ کیا وہ اور ان جن تجلیات کا مشاہدہ کیا وہ وہ فیاء نے مطلق کی سے بید کمان کر لیا کہ وہ ذات مطلق کی سے بید کمان کر لیا کہ وہ ذات مطلق کی میں دید ہوں اور انہوں نے مطلق کی سے بید کمان کر لیا کہ وہ ذات مطلق کی میں دید ہوں دید ہوں دوران میں دید ہوں دوران میں دید ہوں دوران ہوں کے معلوں کی میں دید ہوں دوران ہوں کی میں دوران ہوں کی میں دوران ہوں کے معلوں کی میں دوران ہوں کے معلوں کی میں دوران ہوں کے معلوں کی کی معلوں کی کاروں کی معلوں کی معلوں کی کاروں کی معلوں کی کاروں کی کارو

تجلیات سے ہم مکنار ہیں۔

رہاوجود خداکابالواسطہ تجربہ تو یہ ممکن ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں۔اس کو بہال مختصر ااس طرح سمجھ لیس کہ اگر حاجات و مصائب ہیں ہماری پکار کا جواب ملتا ہے لیعنی مافوق الطبعی طور پر ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے یا معیبت سے نجات مل جاتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ کوئی بلند و بالا اور مقتدر ہستی موجود ہے جو ہمارے احوال پر نظر رکھتی ہے اور حاجات وبلا یا میں ہماری دست گیری کرتی ہے۔

اقبال کا یہ خیال جو ان کے اکثر خطبوں کا مرکزی موضوع ہے ، نہایت خطر ناک ہے کہ انسانی اناکا منبع و ماخذانائے مطلق ہے۔ غور فرمائیں ،اس فلسفہ اناکا اس فد ہوئے نہ ہب سے کیار شتہ ہے جس کو لے کر نبی آئی علیہ ہمر زمین عرب میں مبعوث ہوئے سے کیار شتہ ہے جس کو لے کر نبی آئی علیہ کی حقیقت و ماہیت کے ادر اک شخے۔ کیا آپ علیہ نے انائے محد و د اور انائے مطلق کی حقیقت و ماہیت کے ادر اک کواپنی دعوت کا جزء بنایا تھا۔ کیا آپ کے مخاطب اول اس پیچیدہ ما بعد الطبیعیاتی مسئلے کی فہم رکھتے تھے اور کیا ای خیال نے عربوں کی کا یا بیٹ دی اور انہوں نے عالمی تہذیب فہم رکھتے تھے اور کیا ای خیال نے عربوں کی کا یا بیٹ دی اور انہوں نے عالمی تہذیب و تدن کوایک نیارخ دیا؟ ظاہر ہے کہ ان سوالات کا جواب نفی میں ہوگا۔

فکری اختیارے بھی اس خیال کی خطر ناکی واضح ہے۔ اگر انسانی اناکا مصدر الله کی واضح ہے۔ اگر انسانی اناکا مصدر الله کی واست ہے تو پھر تسلیم کرنا ہو گاکہ انسان بھی جزءا ہی سبی شرکی الوہیت ہے۔ اس صورت میں بیرشرک فی الالوہیت نہیں تو کیا ہے ؟ ہم اس تصور سے خدا کی پناہ مائلتے ہیں۔ رہایہ مسئلہ کہ انسانی انااور انائے مطلق میں کس قتم کا تعلق ہے تواس کا حل مشکل ہے۔ انسان کا محد ود علم اس تعلق کی نوعیت معلوم کرنے سے قاصر ہے۔

جہال تک حقیق نہ ہب کے امکان کی بات ہے تو وہ جس طرح عہد ماضی میں انسان کی ایک تا گزیر ہاجی اور و حانی ضرورت تھی ای طرح عہد حاضر میں بھی غذا اور پانی کی طرح اس کی ایک اہم اور نا قابل اغماض ضرورت ہے۔ خدا کی طلب و جبتواس کی فطرت میں واضل ہے اور وہ اپنی اس فطرت سے بھی روگر وانی نہیں کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں انحراف کی جو مثالیں و ور ماضی اور عہد حاضر میں بھی ہم کو سکتا ہے۔ اس معاملے میں انحراف کی جو مثالیں و ور ماضی اور عہد حاضر میں بھی ہم کو خواہشات کے بندہ کے دام رہے ہیں۔ جس طرح حالت مرض میں کھانے کی خواہش جو ایک فطری خواہش ہے ساقط ہو جاتی ہے اس طرح حالت مرض میں کھانے کی خواہش جو ایک فطری خواہش ہے ساقط ہو جاتی ہے اس طرح داک وجود پر فواہش جو ایک فطری خواہش ہے ساقط ہو جاتی ہے اس طرح داکا انکار کیا ہے۔ خدا کے وجود پر شکار لوگوں نے اپنی فطرت کے علی الرغم وجود خدا کا انکار کیا ہے۔ خدا کے وجود پر یقین رکھنے والوں کی تعداد کل بھی زیادہ تھی، آج بھی زیادہ ہے اور آیندہ بھی اس تعداد میں کوئی کی نہ ہوگی۔

طبیعی سائنس نے کسی معنی میں سیچ ند بہب کو نقصان نہیں بہنچایا ہے۔

ند بہب کے امکان پر جب بھی سوالیہ نثان لگاہے تواس کی وجہ خودار باب ند بہبرہ بیں جنہوں نے اپنی من مانی تشریحات سے ند بہب کی حقیقی روح کو مسخ کیااور اپنی بد بیں جنہوں نے اپنی من مانی تشریحات سے ند بہب کی حقیقی روح کو مسخ کیااور اپنی بد ائبالیوں سے اس کو بدنام کیااور اصحاب علم کے دلوں میں اس کی طرف سے بدگانی اور اسکا ب عتباری بیدا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ سچاند بہب قلب ودماغ کی ردشنی ہے اور روشنی سے کون محض ہے اعتبائی برت سکتا ہے۔ قرآن مجید کے متعلق فرمایا عمیا ہے:

## www.KitaboSunnat.com

الراحِتَابُ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُعْوِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَىٰ النَّورِ الْبِحُوجِ النَّاسِ مِن الظُّلُمْتِ إلىٰ النُّورِ الْبِحِ الْبِحِ الْمِحْدِ مَ النَّورِ الْبِحِ الْمِحْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ماخذوحواشي

- The Reconstruction of Religious Thought In Islam: Is Religion (1)
  Possible? p. 181
- اسلام کالنوئی مغہوم ہے اپنے آپ کو حوالہ کرنا لیخی دل ہے کسی کے آئے مزتشایم خم کرنا۔ اوراس کے اصطلاحی مغہوم میں اعضاء وجوارح کی اطاعت داخل ہے۔ اول الذکر مغہوم میں فرمایا گیاہے: اف قال له ربه اسلم قال اسلمت لوب العالمين (سورہ بھرہ: ۱۳۱۱)" جب اس کے رب نے اس کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالہ کردہ تواس (لیخی ایرا ہیم ) نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دونوں جہاں کے پروردگار کے حوالہ کیا۔ اور موخر الذکر مغہوم میں فرمایا گیا ہے: قالت الاعواب امنا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا (سورہ حجرات: ۱۲)" اہل بادیہ کہتے ہیں، ہم ایمان لائے، کہددوکہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہوکہ (ظاہر میں) مطبع ہو گئے ہو''یاگر یکی اطاعت دل سے ہو تو وہ اللہ کی نظر میں مطلوب و محمود ہے اور اس کے مختف مدارے ہیں جن کو تیقوئی اور احسان سے تعبیر کیا گیا ہے
  - Is Religion Possible? p.181 (r)

**(r)** 

(۳) ایناً ص۱۸۱(۵) ایناً (۲) ایناً ص۱۸۸(۷) ایناً (۸) ایناً (۹) ایناً ص۱۸۸(۱۰) ایناً ص۱۸۸(۱۵) ایناً ص۱۸۸(۱۵) ایناً ص۱۸۸(۱۵) ایناً ص۱۸۸(۱۵) ایناً ص۱۸۸(۱۵) ایناً ص۱۸۸(۱۵) ایناً ص۱۸۸(۱۸) ایناً ص۱۸۸(۱۸) ایناً ص۱۸۸(۱۸) ایناً ص۱۸۸(۱۸) ایناً ص۱۹۱(۲۰) ایناً ص۱۹۱(۲۲) ایناً ص۱۹۱(۲۳) ایناً ص۱۹۱(۲۳) ایناً ص۱۹۱(۲۲) این

## اداره کی چنداہم مطبوعات

ابن وشدرمترجم واكثر عبيدالله فهد بداية المجتهدونهاية المقتصد مولا تاامين احسن اصلاحي اسلامى دياست مولا ناامين احسن اصلاحي اسلامى رياست يس قانون سازى مولا تاایتن احسن اصلاحی مثابدات حرم حيات رسول اي غالدمسعود الطافسامظى احيات ملت اوردي جماعتين ذ کر فرای (امام حمیدالدین فرای کی جامع سوار فح) ذاكثرشرف الدين اصلاحي ساجدالرحنن صديقي اسلامى فقد كاصول مبادى معلم لمغة القرآن سيداعازحيد عامرعثاني محدے حانے تک جماعت اسلاى كى احتفاني سياست اور ياكستان كأستعتبل سعيدملك اسلام بمسلمان اوردورما شر سعيدملك تصوف - أيك تجزياتي مطالعه عبيرالأفراي اين بيج كلسن رمترجم شجاعت وراثت - مسلم فاندان ميس عروج وزوال كاقانون اورياكتان ريحان احديومني ذا كترمحمه فاروق خان اسلام كياسي؟ جهاد وقال اورعالم اسلام والترمحمة فاروق خان ذاكثر محمدفاروق خان اسلام اورخورت منعودالحبير ستراط انعثال ديحان اسلاى تدريب بمقابله مغربي تبذيب حريف ياحليف؟ نگارستان (اردو کرامریکمل کتاب) معنف فان سحاب نفائس ادب (على اوراد في مضاين) مولانا حامطي خان اميرعلى اشيرى لغات الخواتين (عورتول كي حاور اور روزمره) إكر محميارف يأك بمارت تعلقات قام ياكتان كا مقدمة رخ كا عدائ كا جادموسم الجي سنكائج يس واكرزابي والمتعالين

Book No.

00104E

Jalatith !!

University

91-Bapar Hings.

كمحول كاقرض

www.KitaboSunnat.com



بنكارستان













E-mail: info@dar-ut-tazkeer.com Website: dar-ut-tazkeer.com